



اکسل جلیل القررتابعین احکار نامه

- تأكيف :-حضرت مولانا محرع مرازهمل صاب مظام رئ استاذه ريث وتفسيروناظم (ادّل) مجلس علية حيدرآباد ظليفه مجاز حضرت محى السنة مولانا ولشاه البراز الحق صاحب وَامت بركاتهم



#### جمله حقوق محفوظ بير.

نامركتاب: سيرةُ التابعين م

مدة تف: - مولانا محدعب د الرحمن صاحب مطابرتي حيدر آبادي

مصحح بد مولانامحد يوسف صاحب وهامبورى قاسي

كت ابت: معروسيع الرحن بن مجور الرحن مجنوري قائمي

اهستسام: وافظ فيض الرحن مرداني

معاون: مافظ ذكرالومن الرعاني

طب عدت المعديب بريرس، چابك واران دراى ملا

تَعَداد: ايک بزادايک و

فتيمَت: توروية

رَانُ بَا فَيْ إِلَّهِ كُونَ فَي إِنْ اللَّهُ اللّ



## الواين في التروي التروي

مدحمدوصلوة :۔

حضرت موالمنا عبد الرحن بن احریشربیت صاحب جیدرآبادی سے بی بخوبی واقت بول ا موالمنا علوم دینی واسلامی سے فاضل ہیں جنوبی بنند کے دینی قطمی حلقوں بیں آپ کی بمیش بہا خدمات دہی ہیں بموالمنانے بندوشان کے عمل اواروں سے استفاو ہ کیا ہے۔ آخریں ہرب مظاہر علوم صلع سہارنپور دیوبی، سے علوم دینیہ کی تحسیل کی اور اصولی دین قلم مشریعت میں اعلیٰ مندیں ماسل مجمعی سے علم کے بعد جامعہ نظامیہ جدر آبا دیس تقریباً پندرہ مال درق تدلیں کے خدمات انجام دی ہیں۔ اسلیح علل وہ موالمنا موصوف نے عاقبۃ السلمین کی تعلیم و ترمیت کی بمانب بھی خصوصی توجہ دی۔ اس سیسلے ہیں الم علم حضرات سمیلئے تجلس علمیۃ "کی تاملیں رکھی جس کا دینی قلمی ملقوں ہیں اثر راہے۔

مقصد سے حصول کے لئے تعاون کی صرورت ہے۔ مجعے اس بات سے توشی ہوگی کرمولٹا کے مقصد کی کیل ہو، اِس بارے یں جو بھی اِن کے ساتھ معاونت کریں میں اُن کا مشکر گذار دہوں گا،

دانت لام کتبٔ الفقیرالی النُّر الوامحس علی امحسی الندوی

> مَكَّةُ الْكُرْمِيِّةِ ٣رمفرِسْدُوالِجِ



بنی نوع انسان کے لئے اسلام نے جُودِستورحیات ویاہے وہ عموعل كالمجوعهب اسلام ميس علم كابع على اورعمل كاب على سي كوني تعلق نهيس علم وعمل کے اس اجتماع سے سوستور حیات تے تعمیل یا تی ہے۔ اسى وستورِحيات كاكامل ومحسل نمون دسول الشرصني الشرعليه وسستم كى فرات اقد*رسسے*۔

حیاتِ انسانی کے جننے بھی اعلیٰ نمونے ہوسکتے تھے وہ سب آسیٹ کی فات اقدس میں جمع ہو گئے اور قیامت مک آیے کی حیاست طیتہ کو ''اُسوہ حَسَنہ' ستسراد وياگيا-

فَصَدَوَاتُ مَٰ إِنْ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ -

رمول الله صلّے اللّٰرعليه وسمّے کے "اُمسوہ حَسنہ کی بیروی بیں صحابٌ کرام شنے بقدراستعداد حصر یاکراس کا ل محسل نونے کے (صلے اللہ علیه وستم) أمين ومحافظ فستسراد ياستے۔

مجعراسي أمانت كوانهول في "تابعين عظام" بك ببنيايا اورتابعين حفرات نے تبع تا بعین کے حوالہ کیا۔ تبع تابعین کے اس مقارس طبقہ نے اِسلام کے اِس المُ مَوْرِحِيات مُوْجِارِدانگ عالم منتقل كُرويا. وَحَدَدَاهُمُ مُورِدُيُهُ عَنَا وَعَنْ سَائِدِيا لَهُسُيلِمِينَ حَزَلَةً مَنْ فَوُورًا.

صُّعابِهُ كرامِ فن تابعتين عظام اور تبتُّع تابعين حضرات كے وجودِ بامسعود سے اسلام کے تین زریں دور وجودیں آئے۔ دُورِ صُوابِهُ، دُورِ تا بعينٌ ، دُورِ تبع تا بعينٌ .

اسلام کی معرائے کال کے یہ بین اُدوار ہیں جن پر اسلام کی عظیم عمارت دَائم وَقَائمٌ ہُوگئی ۔ قرآن کریم نے اِن تینوں اُدوار کی رُرٹ دوہا بت اور اِن کے صلاح وفلاح کی شہادت دے دی۔

سُورة التوري أيت نبندين اس كامراست منى ب

موره النورى إيت مبتدرين الى مراصت بى كے والت ابقۇن الا قۇئۇن مِن المهمقاجرين والا نصت اير والتارين الله كؤه كالمؤن ميرا كسان تاخى الله عنه كالله كالمؤلف كالمؤلف كالله كالله كالله كالله كالله كالمؤلف كالمؤل

تر حمیہ بد اور جوم اجرین اور انھار ایمان لانے میں سابق ومقدم ہیں اور محمد بد اور کور ایکان لانے میں اور سے جن اوگوں نے نیک کرداری میں ان کی بیروی کی ادلیران سب سے

بی ویوں سے میت مروادی یا ای کیدیروی کا استران مسلب سے راضی ہوا در وہ سبب اللہ سے ماضی ہوگئے۔ اور اللہ سف اُن کے لئے

ایسے باغ تیار کرد کھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی، ان باغات بیں یہ نوگ ہمیٹ ہمیٹ دیس گے، یہی برطی کامیانی ہے۔

ندکورہ آیت یں سابقین او آین (مہاجرین وانصار) کی بیروی کرنے والے وہی ہوگئیں اور کی میں میں میں اور کی اور کی ا وہی بوگ ہیں جنہیں آج " تا بعین کرام " نے نام سے یا دکیا جا تا ہے۔ بعنی محابد کرا کا کی پیردی کرنے والے م

آئس لحاظ سے" تا بعین کرام" اسلام کا وہ مقدّس طبقہ قراریا ہاہے جنوں نے رسول اللہ صلّے اللہ علیہ وسلّم کی تعلیمات وہوایات اور آپ کے اصحاب کی علمی وعلی وراثت کو عام مسلمانوں مک بہنچایا۔

اس طبقے کے چنداسمار قابل ذکر ہیں۔

تابعين كرام

إن شهركوفه (عراق) من المم علقه بن قيس المتوفى تلفه ما الم التودن يزيد مع المتوفى المنهم المام التودن يزيد من المتوفى المتوفى

البرسلك يمن مين الم طاؤس بن كيسان المتوفى النايير

سانه شهر تضرف میں ام حتن بصری المتوفی سنده ، امام محمد بن سیسیرین م فرایر زلاجه .

م برك شام يس الم يحول الشامي المتوفى طالهم

٥:- كِمِنْةُ المكرمه مين الم تقطارين الي رباح المتوفئ تلاك م

٢: - خراسان من الم عطار الخراسان المتوفى سلايم -

٤: - ملك مصريب الم يزيد بن الي حبيث المتوفى مثلاثير-

٨٠- مربينهمنورَه بس الم شعيد بن المسيبُ المتوفى تلك چر، الم محكر بن مسلم زُهريُ المتوفى تلك بهريُ المتوفى مثلا بهر من المتوفى مثلا بهري المتوفى مثلا بهريما مدين المام يحيلى بن كثيرة .
 ٩٠ بشهر يمام مدين المام يحيلى بن كثيرة .

طبقہ تا آبین کرام کے یہ چندائم مہری ہیں جھوں نے اپی ساری زندگی اسلام کی دعوت و تبلیغ، درس و تدریس علم دعمل سے لازوال نقومش جھوڑے ہیں جو آنے والے مسلانوں کے لئے بینارہ نور ثابت ہوئے۔

بھران کے علمی وار نمین جن کو "تبع تابعین" کہاجاتاہے اس لانوال خزائر علمی وعملی کو اقطائے عالم تک بہونچا دیا، اورائن اسلام وا بمان کی جہاں کہیں بھی روشنی بلتی ہے وہ اپنی حضرات کا کا دنامہ حیات ہے۔ لاالا الّا التّارِ بَرِيرَيْ مِن مِن مُرْمِدُ وَسِيرَاتِ عَالَمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

فَجَزَ الْمُعُواللَّهُ عَنْ سَالِ عِلِالْمُسُلِينَ خَيُرالْجَزَاءَ

#### ان تبع تابعین کے چنداسما رگرامی قابل ذکر ہیں۔ **تنبع کا بعث ی**ں ج

ارام رَجَارِ بن حِنْهُ المَّتَوَىٰ اللّهُ عِنْهِ المَّوَىٰ اللّهُ المُّالِيَةِ المَامِ الْمُتَّارِةِ المَامِ الْمُتَّارِةِ المَامِ الْمُتَّارِةِ المَّتَى المَّتَى الْمَتَى الْمُتَى الْمَتَى الْمَتَى الْمُتَى الْمُتَى الْمَتَى الْمُتَى الْمُتَى الْمُتَى الْمُتَى الْمُتَى الْمُتَى الْمُتَى الْمَتَى الْمُتَى الْمُتَى الْمُتَى الْمَتَى الْمُتَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

ان سبحضات نے اسلام اور سلمانوں کی ایسی ایسی خدمات انجام دی ہیں جن کی مثال سے دنیا کا ہر ندم ب خالی خالی نظر آلہد، اور جن کے کارنا کر جیات کو تاریخ نے اس حزم واحتیاط سے محفوظ کر دیا ہے کہ آن وہ ایک کھی کیا بالگی حیثیت سے پڑھی پڑھائی جاتی ہیں ۔ حیثیت سے پڑھی پڑھائی جاتی ہیں ۔

حَنَوْرَا لِللَّهُ فَيَرُوْرَ هُمْرُوَ أَزُوَا حُهُمْءَ

نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مینوں قدسی صفات، ہایت یا فتہ طبقات کی خصوصیت سے نشاندہی شنسرکائی ہے اور اِن پر اپنی سندوس فودی کا بھی اظہاد کیا ہے۔

<u> تمتد؛</u>

عَن عَبُنِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٌ أَنَّكَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ حَنْهُ أَمَّتِى أَكْنَ بِنَ مَلْمُونِ أَنْهُ اللهِ عَنْ يَكُونِ أَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مُشَكِّدا لَكِن بُوْنَ عَلَى مَلْمُونَهُ مُورِ اللهِ (مسلم شريف و يَكَابُ الففائل) مُرْحِمِه بِ حضرت عبرالله بن مسعود فو فرات بين رسول اللهر صلّة اللهر عليدو للم في ارشاد فرايا ميرى المّت كوه لوك بمايت يا فقه بين جَو مير بي من زمانه بين ( يعنى صحاب كرام ش) مير بيم زمانه بين جو إن كه بهم زمانه بين - (يعنى تابيين)

بھرورہ لوگ ہیں جو اِن کے ہم زبانہ ہیں۔ (یعنی تابعین) بھروہ لوگ ہیں جو اِن کے ہم زمانہ ہیں ( یعنی تیج تابعین)۔

دوسرى روايت مين يدالفاظ بي-

خَانُواَلَنَّاسِ قَرْفِيُ ثُمَّةً النَّنِ يُنَ يَكُونَهُمُ ثُمَّالِ فِي الْمَنْ الْمُكُونَةُ الْكَلِي يُنَ كَلُوْنَهُمُ مُدِيلًا (مُسَلِم شريف ج كَاب الففائل) مُرْحِيم وسب سے بهترلوگ میرے ذمانے کے ہیں (صحابۂ کرام م) پھے دوہ

مر مجہد ہوسب سے ہمروف میرے رہائے کے ہیں (عابہ ترام) پیسروہ لوگ جو ان سے متصل ہیں (تا بعین کرام) مجمروہ لوگ جو اُن سے متصا میں د تبعة العدن

متصل ہیں (تبع تابعین)۔ مسلمانوں کے بیتینوں طبقات اینے زمانے کے باعث خیروبرکت اور

ہایت یافتہ وفلاح یاب ہیں۔ اہلِ اسلام کوانہی حضرات کی *خیرو برکت ، موس*ٹ۔ و ہرایت سے روحا نی وادمی فتوحات حاصل ہوئی ہیں ۔

ند کوره بالا دوبوں حدیثوں کے علاوہ ایک میسری حدیث بھی اِن تعییوں

طبقات (صحابَرُ كُلَامِ نِهُ تا بعينَ عظام، تبعَ تابعين) کے ہدايت يافتہ ہوئے اورصرابط مستقيم پرقائم ودائم رسينے کی تصديق کرتی ہے. سنقيم پرقائم ودائم دہنے کی تصدیق کرتی ہے.

عَنْ زَيْ سَعِيْدِ الْحُدُرِيَ قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّا مَا ثَا مِن وَمَا ثَا يَغُذُو فِيَا مُ مِّنَ النَّاسِ

تعتد

فَيُقَالُ لَهُمُ فِيكُمُ مَنَّنَ ثَرَأَى كَسُّوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَصُوْلُونَ نَعَهُ فَيُفْتُحُ لَهُمْ:

ثُمُّ كَغُرُّوْ فِنَا مُّ مِّنَ التَّاسِ فَيُعَالُ لَهُ مُ فِيْكُمُ مَثِّنَ رَّأَى مَنْ مَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَهُ فَنُفْتَحُ لَكُمُ مَ

تُحَدَّ نَغُوْدُونِ عَا مُّمَ يَّنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمُ هَلُ فِيكُومَ مَنْ مَنَ مُّ كَالَّهُ مَنْ مَنْ مَن مَعِب رَسُول اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيهِ وَمِسَلَّمَة ؟ فَيَقَالُ لُوْنَ مَنْ مَعِب رَسُول اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيهِ وَمِسَلَّمَة ؟ فَيَقَالُونَ

نَحَدُ فَيُفْتَحُ لَهُدُ. (مُسلم جزرك كتّب الففائل) ترجم من والتشريع التراكة الشرعليه الشرعليه

و من ارت و فرايا، مسلانوں براك زاند اسا بھى آئے گاجس میں ایک جات میں ایک جات میں ایک جات میں ایک جات ہوں ایک جات ہوں ایک جات ہوں ہے گاکیا تم میں کوئی ایسا خوص بھی ہے جس نے ربول الشرصلے الشرعلیہ و لم كوديكما ہو؟ (يعن جال)

وہ کہیں گے ال موجود ہے (اسکی برکت سے) انعین فتح دی جائے گی۔

پیٹر آیک اور جاعت جا دکرے گی، اُن سے پُوچھا جلئے گا کہ تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہوجس نے صحابی سول کود کھا ہے ؟ وہ کہیں گے ہاں ایسا شخص ہم میں موجود ہے (اس کی برکت سے) اُنھیں فتح دی جائے گی۔

پیم ایک اور جماعت جهاد کرے گی اُن سے پو چھاجائے گاتم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے دسول اللہ صلّے اللہ علیہ وسلّم کے دیکھنے قالوں کے دیکھنے والے کو دیکھاہے ؟ (لینی شیح تابعین) کہا جائیگا ہاں ہم میں وہ شخص موجود ہے۔ بھر (اُس شخص کی برکت سے) انھیں بھی فتح وے دی جائے گی۔ لا اللہ اللّا اللّه اللّه ر سربلندی کا فردید بنے ہیں۔ یہ تینوں جاعتیں (صحابۂ کرام نہ، تابعیں عظام، تیج تابعیں حفرات) السر کے ہاں وہ پسندیدہ وجوب افراد قرار بائے کہ جن کی ندحرف تعلیمات وکروار بلکہ انکا وجود بھی مخلوقی خدا کو دنیا کی سرفرازی اور اقتدارسے ہمکنار کیا ہے اور اسلامی

سلطنت کے حدود کووسیع ترجمی ۔

ٱلله هُدَّ نَفَتُ الكَ حَسَنَا تِهِ عَوَارُفَعُ دَمَكَا يَعِمُ.

ان سب حضرات کامشترک اور اہم کارنامہ قرآن وحدیث کی حفاظ سے ، اُس کی اشاعت و تبلیخ تھی ۔ اگر اِن بزرگوں نے جا نکاہ مصاحب و مُصن کق بر واشت نہ کرے رسول (دلٹر صلے الٹر علیہ وسلم کی اُس عظیم امانت کو محفوظ نہ کیا

بروامت مرسے رون الدرسے المعنی وعلی دامن دیگر مذاہب کی طرح خالی خالی رہتا۔ ہوتا تو آج اسلام کاعلی وعلی دامن دیگر مذاہب کی طرح خالی خالی رہتا۔

أن اسلامی تاریخ کالیک ادفی طالب علم اینائسراونچاکتے بیانگی دہل عالم

کے سارے نراہرب کو یہ چیلنج کر سکتا ہے۔ مواسلام کے علاوہ کیا کوئی ایسا مزہب بھی ہے جس کے بانی ورہنما کی محمل

سیرت وصورت اور تعلیمات و ہدایات پورے متند ذوائع سے ہمیں

بیش کرے؟"

جُواَب رَبِيمَكِ مِلا اُورنه آئنده مليگا، چيلنج كوئى جديد بني ميردَور ميں كيا گيا اور مر دَوريس كيا جائے گا۔

> ٲۅؙڷڸٟڰٙٵڹٵڲ۬؈۬ڿڷؙؽؙؠڡۣؿٚڸۿڡ ٳۮٳڿؠؘڠؾۜٵؽٳڿڔؽۯٳڵؠڿٵڝؚػ

یہ اعزاز دہرتری صرف اور صرف اسلام کوحاصل رہی ہے۔

اسلام کے ان مخلص خدمت گزاروں پر رات دن الٹرکی رخمتیں وبرکتیں نا زل ہوں اخوں نے رسول الٹر صلے الٹرعلیہ وستم کی سیرت، صورت تعلیمات وہایات، اخلاق واطوارکی ایک ایک اداکوجس تقصیل کے ساتھ جھے کیا ہے کہ اب رسول الٹر صلے الٹرعلیہ وستم کی حیات طیتہ کا کوئی گوشتہ، کوئی عمل پر دہ خفا میں نہ رہا، گویا رسول الٹر صلے الٹرعلیہ وستم کی ساری زندگی ایک کھی کی آب ہے

یں نہ رہ، فیاروں اندرسے اندرسیار میں ماری رندی جوعالم کے تمام انسانوں کو دعوت عمل دے رہی ہے۔

ر برمطالعه کماب سیرت التاکعین "اسی طبقه تا بعین کے اکسی افراد کی سواخ حیات برمشتمل ہے جن کی ساری زندگی سرا پاعلم وعمل، دعوت و تب لینے حدوجہ یہ اثناد وقربانی میں وقت تھی۔

بر ان نفوس قد سید کی گئی ہے کہ کتا ہے میں ان نفوس قد سید کی ذاتی سیرت وکر دار کے علادہ ان کی عظیم خدمات کا بھی کچھ تذکرہ واضح ہوجائے تاکہ اہل خدمات مشرعیہ کے لئے اِنکی خدمات "مشعل کراہ" ٹابت ہوں۔ آمین تم آمین کے لئے اِنکی خدمات "مشعل کراہ" ٹابت ہوں۔

> خادمُ الكتابُ والسُّنةُ عمب**رُ الرّحمان** عفر لهُ ٢. محرم الحرام سلم الإسراء جمّده (سودی عربیر) جمّده (سودی عربیر)

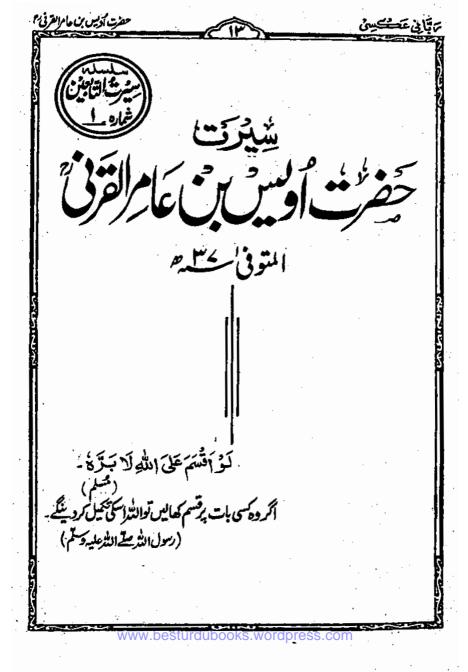

# حَضِرَت اولسُ بنْ عَامِرالِقرني ۗ

قع ارف: اکوس قرنی الک بمن کے باشندے عہدنبوت میں موجود تھے لیکن زیادت رسول اللہ صقے اللہ علیہ وسے مشروف نہ ہوسکے ، نبی کر یم صفح اللہ علیہ وسلے ، نبی کر یم صفح اللہ علیہ وسلے اللہ علیہ وسلے اللہ علیہ وسلے ایس اور آپ کی زیادت کے لئے بے چین ہیں لیکن چند مجبود یوں کے باعث آپ کی ملاقات سے معذور ہیں ۔

حضرت اُولیس قرنی آنے اپنی زندگی اسی تمثّا وخوا بهت میں گزار دی، اِنکا جسم اگرچه بین بیس تصالیکن رُوح مدینہ پاک کی گلیوں میں رواں دواں را کرتی تھی ۔ نبی کریم صلے الٹرعلیہ وسلم کواکویس قرنی سے خصوصی تعلق تصاآب نے ایک

ون حضرت عررضي الشرعنه معي فرايا:

آے عرف قبیلہ مُراد (یمن) کا ایک خص جس کا نام اُولیں ہے۔ یمن کی امداد کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا، اس کے جسم پر برس کے داع ہیں سب دٹ چکے ہوں گے مرف درہم برابرایک اع باقی ہوگا، اس کی ماں باحیات ہے وہ اُس کی دل وجان سے خدمت کرتا ہے وہ جب کسی بات پرقسم کھا تاہے تو الشرقعالی اسس کی بات پوری کردیتے ہیں ، اگر تمکو اسس کی دُعالینی ہوتو صرور دُعا کروالینا۔" (مسلم شریف نے کیاب فضائل اوس القریق ا

سیدناعرفاروق رضی الله عنهٔ اس "مفیقت فمنظر"کے لئے ہمیب منتظر ہے۔ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ ، خلافت صدیق سنجی گزرگئ لیکن وہ اس کے بعد حضرت عرض نے دریا فت کیا اب کہاں کا تصدیم ؟ فربایا شہر کوفہ جانا ہے۔

حضرت عرضے فرایا، میں آپ کی ضروریات زندگی کی تھیل کے لئے

حاکم کوفہ کو پکھ دیتا ہوں گہ وہ تکمیل کردیا کرے ؟ معنی میں میں کا بیٹرین کردیا کرے ؟

حضرت او تین نے فرمایا، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں مجھ کوعا

مسلمانوں کی طرح رمنابسندہے میں خود اپنا گزارہ کرلوں گا۔

اس واقعہ کے دوسرے سال شہرکوفہ کاایک امیر شخص ج کے لئے آیا

تضرت عرض فے سیدنا اُولیں میں ارسے میں دریافت کیا کروہ کیسے ہیں؟ اس مخص نے کہا وہ نہایت تنگارستی دعزبت کی حالت میں ہیں،عام سلانوں

سے دُور ایک بوسیدہ مکان میں رہتے ہیں، گوشنرنشینی اور مُزلت پسندگی نحییں عظم مرکب سے زیاتا ہوگی آنہ ہیں انگلیشیں الآلہ مرکب کا مقدم سے ہیں ا

مرغوب ہے کسی سے نہ ملاقات کرتے ہیں اور نہسی کو ملاقات کا موقعہ وسیتے ہیں ان حالات میں لوگ بھی اُس سے غافل ہیں -

حضرت عرض اس امير شخص سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كاوه ارت و

تقل کیا جو ایٹ نے حضرت اُولیس کے بارے میں فرمایا تھا۔ چنا پخروہ شخص جب وہ والیس ہواِ تواوّلین فرصت میں حضرت اُولیس قرنی م

سے ملاقات کی اور آپیٹے لئے دُعاکروائی، حضرت اولین منے فرمایک جناب آپ ابھی تازہ تازہ ایک مقدّس سفرسے آرہے ہیں آپ میرے لئے دُعاکریں ؟

ن نازہ مارہ ایک مقدم مقرصے ارہے ہیں آپ بیرے سے وعامری ؟ اس کے بعد حضرت اویس نے پورچھا کیاتم نے عرالفاروق سے

ملاقات کی ؟

اُس نے کہا جی ہاں! اور کہاکہ انھوں نے آپ کوسلام بھی کہا ہے ۔ اس گفتگو کے بعدصفرت اوس ج دونوں کیلئے مغفرت کی ڈعاکی۔ (مسلم جزرے باب فضاک اُولیں القرنی ج

تارنى عَصْتُكِسِى <u>اديس بن عام القر</u> *چنداور هرات سے م*لاقات: ـ حصرت اُولیس اینے آپ کواہل ونیاسے دُور رکھنے کے لئے نہایت خستھال رَ إِكْرِتْ اكْتُرْحِصَّه بدن رُها نِنْكُ كَ لِيُ كَيْرًا تك نه بهوتا تمهار بعض لوگ انھير فقير تجهكر كبيرًا ويدييت اور ديگربعض مينجه إن كأمزاق أرّات اوراً نھيں پريٺ ن یتے مرزانے میں غافِلوں،جا ہوں کا یہی حال رہاہے، اولیارالٹر،ی کیا انبیاء عليهم السلام يمي ان جابلون سے دوچار ہوئے ہيں۔ اِنميس يا گل، مجنون، ويوانه، ا حرا وغیرہ اچیسے حبیث عنوا نات سے یاد کیا ہیے۔ نحودیھی محودم دہے دوسروں کو بھی فحروم رکھا۔ (اَعُوْدُ وَبِاللَّهِرِمِنَ النَّسْنِيطَانِ النَّرِجِيمُ) حضرت اُولين کے ساتھ مجھی الیساہی ہوتار ہا (صَلَّ مَنْ صَلَّ )جس کو گراہ ہونا تھا وہ گمراہ ہوا۔ لیکن اہلِ نظر کی نگاہوں سے وہ پیجئیب نرسکے اِن کی شبیم رُوحانيت ابلَ ول لوگول كو دُور دُورسے كھينے رہى تھى اور ابل دل دُنيا ميں كم ہى مواكرتے بي وَمَلِينُ كُنِّنْ عِبَادِي اللَّهُ كُوْر واللَّهِ اليسے ہى ايك ابل ول تابعي شيخ ميم بن حيّان نے اپنے چشم ويدواقعات له مستیخ ارم بن حیّان بقری ای بارسد میں امام حسن بقری ایکت این جس دن ایک انتقال مواده

اہ مشخ برم بن حیّان بھری ہے بادسے میں امام حسن بھری جمیت بیں جس دن ایک انتقال ہوادہ سخت کرم دن تھا، حافزین تدفین کے دقت کری سے برلیشان تھے، قرر جونہی میں سے برگردی کئی ایک گہرے بادل نے انکی قرکو گھیر لیا جوقیرسے ندلیا تھانہ چوڑا، کھنڈ اپانی برساکر رضعت ہوگیا،

الم قتاده و كيت بين كه جس دن أن كى قبر بربادل نے يانى برسايا شام مك قبر برسبزه أعبراً يا، الم

حضرت معنی بن زیادی کہتے ہیں ستیج ہرم بن حیّان کمیمی کمیمی راتوں کو یا ہم ر بکا کرتے اور بلنداکواز \_\_\_\_\_\_

'' مجعے ایسے شخص پرتھیب ہے جو جنّت کاطائب ہوئیکن سادی دات سوتار ہتا ہو، مجھے ایسے شخص پرتھیب ہے جوجہتم سے ڈرتا ہو اور رات بھرسوتا پڑاد ہتا ہو۔ (حوالہ ایفیاً)

اويس بن عام لقرقي بیان کئے ہیں جوحفرت اُویس کے ساتھ بیٹ آئے تکھتے ہیں۔ حضرت اوس کی زیارت و ملاقات کے ایک فیرکاسفر کیا شہریں ہر حاکہ وریافت کیا کھے بیتہ نہ چلا،معلوم ہوا کہ وہ شہریں شا ذونا در ہی آیا کرتے ہیں تھے كنام بھى ايسے كربهت كم لوگ أنھيں جانتے ہيں۔ شیخ ہرم بن حیّان کہتے ہیں کہ میں اِن کی تلاکش میں کئی دن رہا آخر ایک<sup>ون</sup> ہر فرات کے کنارے پہنچا وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ ہنرے کنارے وضو کررہا ہے اور ائیے کیڑے کو صور اسے چونکہ میں ان کے اوصاف سُن چیکا تھا اس لئے بغیر ی ترقه دیکے بہجان لیا، وہ کھر بھاری بدن، گندمی رنگ، بدن پر ہال زیادہ، سُر مونڈھا ہوا، کھنی ڈاڑھی، جسم پرفیف کے کبرے، چہرہ پُروقارقسم کا، میں آگے برِّر صااورسلام کیا، انھوں نے جواب دیا، ہیں نے کہ اُویس جم پر الٹرکی رحمت ہوکیاحال ہے ؟ فرایا الله کاشکرواحسان ہے اجھا ہوں، زندگی کے دن پورے کرر ما مون، لقآررب كانتظاريد، بس اس دنياسي كيحداورمطلب نهس-اس گفتگو کے درمیان اُن کی خستہ بیستہ حالت پرمیں رویرط ا،مجھے روتا دکھیکر حضرت اُوبیں جنے فرمایا، ہرم بن حیّان اللّٰہ تمہاری مغفرت فرمائے میرے بھائی تم ايساكيون رورسع بوج تمكوميرا يتكس في ديا؟ یں نے کہا السّٰرنے مجھے توفیق دی بس اسی کی ہدایت پریں پہاں آگیا۔ سنعيخ مرم بن حيّان كبيته بي كرحضرت أوبين يخ ميرانام ليكرخطاب كيا محص فجب دحيرت ہوئى كەانھوں نے ميرانام اورميرے والدكانام كيوں كرجانا جبكه ميں نے اس سے پہلے نہ آپ کو دیکھا ہے اور نہ آپ نے مجھکو دیکھا ہے۔ میرے سوال مرم بن حیّان ، الله علیم وجمیرنے مجھے اطلاع دی معصب تبار سے فف نے

میرےنفس سے بات کی اُس وقت میری رُوح نے تمہاری رُوح کو پہچان لیا، اہلِ ایمان ایک دوسرے سے دُورنہیں رہتے ، ایما نی رکشتہ ایک دوسرے کو پہچان لیتاہے ۔

. نالبًا اُس کی دجہ یہ ہوگی کہ عالم ادواح میں سب کی رُوحیں پیجیا تھیں وہاں کا تعلق ورسٹتہ وُنیا میں ہمی برقرار رہا )

تشیخ ہرم بن حیّان کہتے ہیں۔ یں فصرت اُولیں سے ورخواست کی کہ آپ رسول اللہ صلّے اللہ علیہ وسٹم کی ایک حدیث مُنادیں تاکہ میں یادر کھوں؟

فرمایا، میں رسول اللہ صلّے اللہ علیہ وسلّم کی زیارت نہ کرسکا البتہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے اور اُن کی صحبت یا تی ہے۔ میں نے بھی آپ حضرات کی طرح حدیثیں مسنی ہیں لیکن میں اپنے لئے یہ دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ میں محدّث، مفتی، یا قاضی بنوں، مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام کرنے ہیں اُن سے اُگر عہدہ برآ ہوجاؤں تو غیمت ہے۔

حضرت أويس قرني كايدجواب منكريس في بيم كذارش كى كرقراك حكيم ك

*ى كوئى أيت مش*نادير.

میری اس وزخاست پر حفرت اُولیس نے میرا اِتھ پیکڑا اور اُعُوْدُ السَّرالسَّم عُو انجینم مِن اسٹ یُطانِ الرَّجِيمُ پر طھا اور اِجانک جینخ ارکر روپڑے۔ پھرسے رایا میرے رب کا ذکر بلندہے، سبسے سچا کلام ہے سب سے اچھی بات اکس کی ہے۔ اس کے بعد سورہ ص کی ایت کی وَ مَا خَلَقُنَا السَّنَدَ مَا اَوْلَا مُنْ صَ وَ مَا بَدُنَا هُمَا بَاطِلاً اللَّهِ تَلاوت کی اور خاموش ہوگئے۔

کے دیربعد فرمایا، ہرم بن حیّان تمهارے باب مرجکے، عنقریب تسکو بھی مزما ہے۔ مسیّدنا آدم اور اُن کی بیوی وفات پائے کے سیّدنا نوح سیّدنا ابراہیم خلیل انترام نے دفات پائی یسیّدنا موسیٰ کلیم اللہ اسیّدنا داؤ دخلیفة اللہ اسیّدنا

ایسی رُوح الله (علیهم الشلام) سب نے وفات پائی اسخه یس سیّدنا محدرسول الله

صلّے انٹرعلیہ وستم بھی رخصت ہوگئے ۔

خلیفة المسلمین حضرت ابو سیحرصة بی شنے وفات بائی، میرے بھائی عمرالفاق قُ زر گئے یگہ کر چینج ماری اور اُن کے لئے دُعاکی اور فرمایا کیا حضرت عمر مُزندہ میں؟ یں نے کہا ہاں عمر الفاروق فن زندہ ہیں،

حضرت اوبیں بنے انھیں بھر دُعادی، اور فر مایا ٹھیک ہے میں نے جو کہا ہے وہ ویسا ہی ہد تم بات محصو تومعلوم ہوگا کہ ہم سب مردہ ہیں، مرنے والوں

كوزنده كهناكيان نك دريس

ر ب کے بعد مصرت اولیس نے رسول الٹر صلے الٹر علیہ وستم پر درو ویڑھا اور چند دُعائيں پر هکر فرايا، جرم بن حيّان، كمّابُ السُّركي تلاوتُ اورصالحين ى ملاقات وزيارت اور رسول الشرصة الشرعليه وستم برورود وسكلام كي

كثرت ميرى وصتيت ہے۔

میں نے اپنی اور تمہاری اورسب کی موت کی خبردی ہے اس کو ہمیشدیاد رکھنا، موت سے ایک لجہ نہی عافل نہ ہونا، واپس جاکرا بنی جماعت کوخبردارکرنا، دینا کی معتوں برمغرور نر بونا، یہ سب آنی جانی والی ہیں جو ختم ہونے والی ہیں ان سے کیا جہنت ؟ کیا دست، عصوری می دنیا پرراضی موکر آخرت کی تیادی کرنا بہت

بڑے عالم کی تیاری ہے۔ مرم بن حیّان اب میں تمکورخصت کرتا ہوں اب کے بعد نہیں تمسکو

دیکھ سکوں گا اور نہتم مجھکو دیکھ سکوگے، بس میرے لئے دعما کرتے رہنا، میں

بهمى تمكو بإدركھوں كار

یا کہکراکی سمت جلنے لگے میں بھی ساتھ ہولیا لیکن وہ انس پر راضی نہ ہوئے آخریں کھڑے کھڑے درنظر تک انھیں دیکھا بھروہ آنکھوں سے اوجھل

شیخ ہرم بن حیّان کہتے ہیں بس یہ ہی میری پہلی اور آخری ملاقات تھی اُس کے بعد تاحیات تلائش وفکریں رہالیکن کہ سیتہ نہ چلا۔

علم ظامروعكم بأطِن بـ

علم ظامر وعلم باطن كاعنوان معلوم نهيس كس دوريس اجنبيت وتوتحش كاشكار موا ادرعوام نے اس کورز واشارات جیسے مبہم غیرواضح مفہومات کا ہم یلہ خیال کیا، حالانكرية فيقت أسس سے بالكل مختلف ہے۔ بات نهايت واضح اور صاف ہے، مختصرعنوان بين يدكها جاسكتاب كه إنساني اعضار كة عليم وتربيت كوعلم ظاهر تحجت ہیں اورقلب ورُورے کی تربیت و اصلاح کوعلم باطن کہا جا تاہیے. ظاہرو باطن کی اس اصلاح وتربيت پراسلام وايمان كامل بوجات بير-

على ظاہر كے ماہرين كو على روفقها ر اور علم باطن كے ماہرين كوشيورخ ومشاكخ کہاجاتا ہے۔ حضرات تابعین کرام میں ہر ڈوعلوم کے جانے والے بحشرت

حضرت اُونیں قرنی مهان علیار میں شامل ہیں جوعلم باطن کے جامع تھے،لیکن وہ دوسرے علم <sup>در</sup> علم ظاہر<u> ہے گئے</u> اتنی فرصت ہی نہ<mark>یا نے تھے</mark> کہ مسندِ ارسٹ او تعليم كوزيينت بخشيل انمون نے خود فراً یا تھا کہ محبکو بھی رسول الٹر صلے اللّٰہ عليه وسلم كى احاديث اسى طرح بهيني بين جس طرح آب حضرات كوملى بين ليكن میں میسند درس وافتار براس لئے بیٹھنا بسند بہیں کرتا کہ مجھکوٹز کیے نفس وروح کے لئے

عادت وریافنت به

حضرت او بیس قرنی شنے راہ سُلوک میں بڑے بڑے مجاہدے <u>سکتے ہیں ا</u>ری

زُہدکایہ عالم تھاکرگھریار، سازوسان، لباس، کھانے پینے کے برتنوں سے ہمدیث، آزادر ہا، ایک خستہ بستہ مکان تھا جس میں صروریاتِ زندگی اوراو والاورائی کی کوئی چیز مہیا نہ تھیں گھر کیا تھا صرف ایک سہالا واسرا تھا۔ کی کوئی چیز مہیا نہ تھیں گھر کیا تھا صرف ایک سہالا واسرا تھا۔ سیدنا عربن الخطاب منے ان کے ساتھ سلوک کرنا چا ہا لیکن انھوں نے ہم ہار قبول ذکیا، لباکس میں صرف وولیے ادریں تھیں اپنی کو دُھو لیتے اور استعمال ہم ہار قبول ذکیا، لباکس میں صرف وولیے ادریں تھیں اپنی کو دُھو لیتے اور استعمال آپ کی فطرت لوگوں کے ساتھ خلط ملط کو قطعًا پسند نئر تی تھی بھرورت کے وقت عوام میں شامل ہوجاتے بھرایسے گم ہوجاتے کہ اجنبی آ دمی کوتلا سٹس کرنی پڑتی، لوگوں کے ہجوم سے گھبرا کرکئی کئی دن غائب رہے ہیں۔ لیکن آپ کی یہ گوسٹ نہشینی وعُز لرت پسندی زیادہ عرصہ تک قائم نزرہ سکی آپ کی سٹسمیم رُوحا نزیت نے خلی خلاکو خود اپنی طوف متوجہ کر لیا، زندگی تو ہم صورت ای زین پر گزاد نی تھی ہجوم مشتاقان سے تمجی تجھی دوچا رہوجاتے۔

تراوی می ہوم مصابان ہے ہی ہی صفح ترامیات سٹیخ انسیر بن جا ہڑ کا بیان ہے کہ میرے ایک دوست مجکو اُوکیس قرنی ہ کے پاس نے گئے۔ اِسس وقت وہ نما زیرادھ رہے تھے فراغت کے بعد ہماری حانب متوجہ ہوئے فرایا ؛

ر بہار سور کا عجیب معاملہ ہے میرے بیچے کیوں لگے ہو؟ میل کی معاملہ ہے میرے بیچے کیوں لگے ہو؟ میل کی صحیف اور نا تواں انسان ہوں، میری مہت سی ضروریات ہی جنمیں میں آپ حضرات کی وج سے بوری نہیں کرسکتا، خدا کے لئے ایسانہ می محبّے، السّر آپ حضرات کو ہلایت دے "
مجمّعے، مجمع کو اکیلا چھوڑ دیجے، السّر آپ حضرات کو ہلایت دے "

امربالمعرُونُ بـ

مصرت اُولیس قرنی اپن عرات بسندی وگوت بشنینی کے باوجودام بالمرون ونہی عن المنکر کے فریفنہ سے مجھی غافل زیے سے اسس کی ادائیگی میں عام لوگ اِن کے دشمن ہو گئے تھے۔

ی میں میں ایک انگانگا کو میں کہتے ہیں کہ قبیلہ مُراد کے (یہی قبیلہ حضرت اُوٹیں قرنی م کا بھی ہے) ایک شخص نے حضرت اُولیس قرنی ؒ سے بگوچھا، آپکا کیاحال ہے ؟ فرمانی اعصابیوں ا

پھرائس نے بگرچھا لوگوں کا آپیے ساتھ کیا طرز عمل ہے؟

POS

فرایا، یسوال تم استخصسے کرتے ہوجس کو شام کے بعد میسے کا ورضیع کے بعد شام کے بعد میسے کا اور صبح کے بعد شام کے

کے بعد شاُم کے ملنے کی اُمیّد نہیں۔ میرسے بھائی موت نے کسی شخص کے لئے بھی خوشی ومسرّت کا موقع

باقی نہیں رکھاہے۔

میں ہے بھائی معرفت اہلی کے بعد سونے چاندی کی کوئی قیمت ندر ہی۔ میر ٓے بھائی نیکی کی تلقین اور مُرائی کی توہن نے کوئی دوست باقی ندر کھا۔ میر ٓے بھائی دعوت و تبلیغ پر نوگوں نے ہمکوا پنا دشمن مجھے لیا ہے۔ میر ؔے بھائی الٹرکی ہم ان کا یہ رو تہ مجھکوی بات کہنے سے باز نہیں دکھ سکتا۔

جهَاد في سبيلٌ الله. أـ

جیساکرگذشتہ صفحات یں آپ نے پڑھا ہے حضرت اُولیس قرنی سے طبی مزان سے لحاظ سے جا دفی سبیل الٹراور ام بالمعروف کا کام بالکل مختلف تھا لیکن اسلامی عُرِ لت نشینی وگوشہ نشینی کا پرمفہوم قطعًا نہیں ہے کہ فرائِض و واجبات سے غافل ہوجائیں اور رہبا نیت جیسی زندگی بسرکریں ۔

حضرت اُولیس قرنی جها ویس شرکت کا ثبوت اسس روابیت میں ملتا ہے جوحضرت عرض کونی کر یم صلے الشرعلیہ وسلم نے وصلیت فرمائی تھی کہ یمن کی امداد میں اُولیسؓ نامی ایک شخص مہو گاجس سے ڈھا کروا لینا۔ ،

یہ بینی امراد یقیدناً جہادی مہم کاحصرتھی،اس کے علاوہ محرکہ آفر بائیجان میں بھی انکی شرکت کا نبوت ملتا ہے۔ (اصابہ ن عاسن<u>اا</u>)

مَانُ کی خدمت به

ونياوى رشتے ناطوں ميں حضرت اُويس قرني دكى ايك تنها والده تھيں، يہ

اقدنس سے مشرس نے ہی نہ ہوئے۔

ٱلله عَرِّنَفَتَّلُ حَسَنَاتُهُ وَأُمِنُ رَوْعَا تَهُ -

#### إزالهُ غلط فَهِيُ :-

حضرت اُولیس قرنی آگرچ خود طبقه صحابی شامل نه تصے لیکن صحابۂ کرام آئی ایک بڑی تحداد اُن سے ملاقات و زیارت کا احتیاق رکھتی تھی خود نبی کریم صلاً اللہ علیہ اُن کے بیال سے اولیس قرنی حکومہ خیرالتا بعین " صلاّ اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبادک سے اُولیس قرنی حکومہ خیرالتا بعین " کا لقب عطاکیا اور حضرت عمر شسے اپنے گئے دُعاکروانے کی نصیحت بھی فرمائی ۔ (مسلم ی کا باب اصفارال)

اصابہ ج طرص<u>الا پر ایک روایت حضرت عبدالترین ابی اوفی می</u> موی ہے ایک موی ہے ایک موس کے ایک خص کی شفاعت درول اللہ صلے الکتر علیہ وسلم ارشاد فرمات ہیں میری امت سے ایک خص کی شفاعت میں میری است میں میں است کے ایک خص کی شفاعت میں میں است میں ا

سے قبیلہ ہنوتمیم کی ایک بڑی تعداد جنّت میں جائے گی۔ حضرت حسن بھری <sup>در</sup> کہتے ہیں کہ اکس شخص سے مُراد" حضرت اُولیس قرنی <sup>د</sup>

بن " (حضرت أُونين كأقبيله يبي تها).

یہ عجیب وعزیب بات ہے کہ اویس بن عامر عیر اللّ بعین کے ففائل ومناقب کے باوجود بعض ایسی روایتیں راتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیس قرنی تامی کوئی شخص نہیں جس سے اِنکا وجود مُشتب ہوجاتا ہے۔

مثلاً مورج ابن عدی کابیان ہے کہ امام مانکے ان کے وجود کے ممنکر تھے فراتے تھے کہ اُولیں نامی کوئی تا بعی نہیں گزرا،اسی طرح محدّث ابن حیّان کا یہنا کرامام بخاری کے باں اُوسین کی اِسناد محل نظرہے وغیرہ وغیرہ لیکن دیگر محدّ تین اور بعض کرتب احادیث میں وضاحت کے ساتھ اِن کا تذکرہ ملتاہے جیساکہ آب نے گزشتہ صفحات میں برطھا بھی ہے۔ ان وضاحتوں کے بعد شکے مشبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی اگر جہ حافظ ابن مجر اور این حبّان جیسے اور بعض اِئر منے میں روایتیں نقتل کیں ہیں لیکن ان روایات کی کوئی سند نہیں نکھی بلکہ بعض ایک مدیث کی طوف روایات منسوب کردی ہیں اور وہ نقل در نقل ہوتے جلی آر ہی مدیث کی طوف روایات خود محدّ نین کے اصول ونظریات کے تحت قابل انتفات نہیں ہوتیں ایسی روایات خود محدّ نین کے اصول ونظریات کے تحت قابل انتفات نہیں ہوتیں ایسی ہوتیں ایسی ہے سندروایات ساقط الاعتبار ہوں گی۔

علادہ انہ میں ہرزمانے میں صرف انہی حضرات کاعام لوگوں کو علم ہوتا ہے جو قوم میں ملے جُلنے رہتے ہوں اور وہ کسی علمی و دینی حیثیت میں نمایاں ہوتے ہوں، عُرُلت نشین قسم کے لوگوں کی شہرت محدُود اور مخفی رہا کرتی ہے عوام تو کیسا خواص بھی اسس جانب توجہ نہیں ہوتی۔

اور گزرشتہ صفحات میں آپ نے پڑھا ہے سپیرنا اُوئیں قرنی کی کہ کہ فوطری مزاخ گوسٹ نشنینی اور عُزلت بسندی تھا وہ عام لوگوں سے ملتے تو کیا کسی کو ملاقات کا بھی موقع نہ ویسے تھے عوام میں تو وہ ولیوانہ، پاگل جیسے محروہ عنوانات سے میکی اربے جلتے تھے ۔

اگرامام مالک یا ان جیسے اہل علم نے ان کے وجود کا اٹکار کیا ہوتووہ اپنی جگہ درست ہے، ایسے حضرات کو معذور سمھا جائے گا۔ اہل علم کا ایک مسلم اصول یہ مجی ہے" عدم علم، عدم وجو دکو مستلزم نہیں" (کسی دافعہ کاعلم نہ ہوتو اکس واقعہ کی نفی نہیں کی جائے گی۔)

چنا بخر حافظ آبن جرام المام الك كانكارى روايت نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں أويس قرنى مى كى شہرت اور أن كے حالات اسقدر كيٹريس كران كے بوت و

انکے وجودیں شک وشبری مخمائش نہیں۔ (اصابرج ماملا)

حضرت آولیس قرنی محروج بتک اہل دنیا نے، زجانا نہ پہچانا وہ اہل دنیا پی نظر آئے، جب اُن کی حقیقت آشکارا ہوگئی وہ ایسے رُولیش ہوئے کہ بھرکسی نے انھیں نہایا۔ ایک عرصہ بعد جنگ صفین سکتاج میں اُن کی شہادت کا پیتہ چلقا ہے اِنھیں رَا ہِ خدا میں شہادت کی بڑی تمنیا تھی اور وہ اسکے لئے دُعا بھی کرتے تھے۔

یر عجیب بات مے کہ جوگوشہ نشین ، عُرِنت بسند، تارک الدُّنیا ہواک کو جهاد فی سبیل اللہ کا ذوق و شوق تضا دہسندی کا سنبہ بیدا کر تاہم لیکن یہ ایک حقیقت بعد کہ سیّدنا اُولیس قرنی کو ہم دو دوق میسر شعے . حقیقت یہ ہے کہ جو مسّع سُنسّت ہوا کرتا ہے اس کو اسلام کا ہم تقاضہ محبوب و بسندیدہ ہواکر تاہیں۔

اللہ تعالی نے جنگ صفین محتلہ میں اُن کی یہ اَد زو پوری کردی انھوں نے حفرت علی رضی اولٹرعذ کی حمایت میں جام شہا دت نوسٹس کیا۔

فَسَقَاهُمُ رَبُّهُمُمُ شُرَابًا طَهُ وَرَّاءً وَاسَّلَام

### $_{ extstyle au}$ برَاجع ومَآخذ $_{ extstyle au}$

۱: مسلم شریف کتاب الفضائل ۲: طبقات ابن سور ۲ س





تعارف :- حضرت ابُومسلم كا يورانام عبرُ النُّر بن تُؤب ہے - اَنْخُولاً نَّى اَلَّدَادا فَى نسبت ريكھة بِن - ابُومسنم كنيت تهى ، البِنے زبانے مِن مسيّدالتّا بعين زا بُرالعصر كے لقب سے معروف تھے .

ملک مین کے رہنے والے ، نبی کر یم صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کھیات میں بیدا ہوئے جب مین مسلم اللہ علی وقت ایمان نے آئے ، نسیکن زیارت نبوی کے بعد مدینہ منورہ والم اللہ کے جب کم سیندا او تجرصت بین اللہ تکر صحابہ کی خلافت کا دور تھا۔ مدینہ طلیبہ میں سینکر وں صحابہ کرام نہ کو دیکھا اور ان سے استفادہ کیا۔

#### فتنهُ ارتداد:-

کورِ نبوّت کا آخری غزوہ ، غزوہ تبوک تھا جوسکے میں بیش آیا یہ غزوہ نہایت بُر آشوب حالات میں بیش آیا۔ (تفصیل کے لئے ہماری کتا سب \* ہلایت کے چراغ " (میرت انبیار کرام) جلد ما صلالا دیکھ لی جائے جو اکس حادثہ کی مستند تا دیکے ہیں)

یہ غروہ وفات نبوی سے چند ماہ قبل بیٹ آیا، غروہ تبوک سے واپسی کے بورنبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارکہ متاثر ہونے لگی تھی اور آپ کی عام صحت میں غیر معمولی انحطاط پریدا ہور ہاتھا پیخبر جیسے مرین طیبہ ہیں عام تھی بیرونِ کا لمک ہمی اکس کا چرچا تھا۔ رَبِّ الْفِي عَصَيْسِينَ لَهُ الْمُوالِينَ الْمُ

ملک پمن میں جولوگ سلمان ہو چکے تھے ان میں بعض منافق صفات بھی تھے جن کا منرخیل اُسُودْ عَنْسِی سجھے جن کا منرخیل اُسُودْ عَنْسِی سجھے اجا تا تھا یہ ایک خبیت صفت انسان تھا ملک میں اسکی عام شہرت تھی۔ یہ توت وطاقت کے علاوہ دولت و تروت میں بھی ممتاز تھا۔ دل کا سخت، شعیدہ باز، چرب زبان ، سحربیان، فتند پرورانسان بھی۔

مرینہ طبیبی بی کریم صلے الشرعلیہ وسلم کی علالت کی عام اطلاع براس کے خبیث نفس نے اس کو آبادہ کیا کہ وہ جلد اپنی نبوت کا اعلان کردے۔ تاکہ قبل اس کے کہ کوئی اور اپنی سرواری کا اعلان کردے اور قوم بیں اپنا مقام حاصل کریے، اس نے کہ کوئی اور الشرف مجھکو اس نے اپنی قوم بیں اعلان کردیا کہ کہ المکیوم کاجا نشین نبی میں ہوں۔ الشرف مجھکو نبوت سے سرفراز کیا ہے جو مجھے برایمان لائے گاوہ نبات پائے گا اور جو انکاد کرے گا

وہ ہلاک ہوگا۔ مردود کذّاب کا یہ اعلان اس کے چیلے جیا ٹوں نے قبول کرلیا اور اسس کی اشاعت میں سرگرم عمل ہوگئے۔ یہ عام لوگوں میں اعلان کروا تا کہ صبح وشام الٹرکی

وى نازل موتى كلي مجعكورمفيات (باوستيده أمور) كاعلم دياكيا ب

عام لوگوں کی مشکلات کاعلم اپنے کارندوں کے ذریعہ حاصل کرتا اور اپنے بھلے علم اوگوں کی مشکلات میں مدوکرتا، اپنی قوت وطاقت سے مخالفت میں مدوکرتا، اپنی قوت وطاقت سے مخالفت کرنے والول کو سخت سے سخت سزائیں دیتا، اس طرح کمروفریب سے اپنی دعوت مضبوط کررہا تھا۔

اس کایہ فتنہ شہر صنعار (یمن) سے زبیل کر شہر حفرموت، عون، طاکف، بحرین تک بھیل گیا، اس تحریک کی مخالفت کرنے والوں میں حفرت الوسلم خولائی مرفہرست تھے جن کی جدوجہدسے سینگروں مُر تداسلام میں وابس ارہے تھے۔ حضرت الوسلم خولائی اپنے ایمان وعمل میں نہایت مضبوط، حق کی تائید میں بے خون خطرات سے بعد نیاز، دنیا اور اکس کی زمیب وزینت سے مُنھ مور لیا تھا اپنی زندگی

لوالٹراوراس کے دسول اور اس کے دین کی تائیدونصرت میں وقف کردیاتھا ونیا فانی کوہ خرت کے لئے چھوڑر کھاتھا. عام مسلمانوں کے قلوب اُن کی اس ہمتت واستقامت سے متا ترتھے طارتِ نفس و تزکیہ نفس کے عسّلاوہ وہ ستجاث الدعوات بهي شهوريم ع اسود عنسي كذّاب كوحضرت المومسلم خولا في محى مخالفت سيسخت الديشر سوكم س کی بینخریک ناکام ہوجائے گی، اینے مدد گاروں سے مشورہ کیا کہ اہمِ م خاتم کس طرح کیا جائے، 'بعضوں نے مشورہ دیا کہ انھیں قتل کر دیا جائے دیگر بعظ نے کہاکہ شہر بدر کر دیا جائے اور بعضول کا پیمشورہ ہواکہ اُنھیں سب کے سامنے ایسی عبرتناک *سزادی جائے کہ دوسروں کے حوصلے* کیست ہوجائیں اس کے انھیں دُنگئی آگ میں جونک دیاجائے۔ كذّاب كويهي مشوره يسندآيا كه الومسلم كوآگ ميں جھونک دماجائے ۔ چنانچ ہرسے با ہرایک میدان میں آگ وَ ہر کائی گئی اور اعلان کیا گیا کہ سب لوگ ابومس کا انجام دیجیں، یقیناً وہ میری نبوّت کا اعتراف کرنس گے۔ حب آگ تیار ہوگئی اور اپنے شعلے شراروں سے بھڑک پڑی، کڈار سودهنسی اینے چیلے چیا ٹوں ،حشم وخدم ، لاؤلٹ کرکے ساتھ مکیدان میں آیا اوراُس فیمے میں اپنے تخت پر بیٹھ گیا جوائس کی مجبو ٹی نثان وائن کے لئے تیار کیا گیا يهر حضرت ابومسلم خولاني كوطلب كيا جوز نجيرون مين يا بقيد تحص جب نریف لائے توکڈاب نے متکبرانہ شان سے اُنیرایک نظر<sup>ی</sup> الی بھرا ی طوّف نظری جس سے شعلے اسمانوک سے بات کر رہیے تھے۔ مصرت ابدمسلم خولانی کی طوف توجہ ہوا اوراس طرح گفتگو کا آغاز کیا۔ كياتم كوابى دكيت بوكر محدصة الشرعليدوسةم الشرك رسول إي

يومتسارا كخولاني حضرت ابُوْمسلم نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کروہ الٹیرکے بندے اورائس کے ستے اور اکٹری نبی ورسول ہیں . يهرسوال كياكياتم كوابي دييت موكهي الشركارسول بوب شیخ اُبُومشلم نے خرمایا، میرے کانوں میں بچھ میل تجیل ہے، تیری بات سمجھ میں نہیں آر ہی ہے كذاب نے جملاً كركما يستجمكواكس دَبكتي آك يس جونك دونكار سشیخ ابوشسلم خولانی نے کہا اگر تو نے ایسا کیا تو میں آخریت کی اُس آگ سے محفوظ موجاوّ کاجس کا ایندهن انسان اور بتحریس اورجس برطاقتور سحنت دل نشتے مقرر ہیں جوانٹار کے حکم کی فراسی بھی سُرتا بی نہیں کرنے اور وہ سبب پچھ لَّذُرت بِي جَوا تَضِي حَكُم ديا جاما جه . (سور مُ تَرِيم آيت مل) کذّاب نے کھے سنجفل کرکھا۔ یں تجبکو کچھ مہلت ویتا ہوں تاکہ توجلد ہازی میں اپنی ہلاکت فیصلہ نہ کرلے، یکیار عوروفكرسے كام لے، كيا يى الله كارسول نہيں مول ؟ سٹینے ابومکسلم خولاتی ٹیے فرمایا، میں نے تجھکو کہ دیاہیے کہ میرے کالوں میں بر کھر میل فجیل ساہمے میں تیری بات سمجھ نہیں یار ہا ہوں۔ حضرت ابومسلم کے اس برسکون ویروقار جواب سے کذاب یا گل ساہوگیا اودحضرت ابوسلم كوآك ميں جھونيحنے كاحكم دينے ہى والا تھاكہ اجانك أس كاايك بزرگ دوست جمع کو چیرتے بھارتے کذاب کے قریب آیا ادراس کے کان میں اس طرح کو یا ہوا۔ أسود عَنسى تم خوب جانع ہو كہ ملك يمن ميں دانومسلم خولانی ايک ياكيزہ خصلت ستحاب الدعوات النسان مشهور بي أكر انحول في آكسب اليف دب كوميكارًا اور يقينًا الشراكس كى دُعاقبول كرال كا توده أك سے صحح سالم با ہر مكل أيس كے أسوقت

تمہارا سارا کھیل ایک سکنٹ میں فناہوجائے گا، اور لوگ بر کرامت دیجھکراسی وقت تمہاری نبوّت کا انکار کر دیں گے۔

اور اگروہ آگ میں مرگئے تولوگ اُن کی جزاّت واعتماد بر اُنھیں شہید کا خطاب دیں گے ۔ ہر دوصورت میں دکامیاب رہیں گے، اب فکرتمکو کمرنی ہے جارات سے کام نہ لو۔ بہتر ہے ابوسلم کوآگ میں جھونکنے کے بجائے شہر بدر کر دیا جائے تاکہ لوگ اُن کاساتھ در دیں اور تم راصت پاؤ۔

لیکن شیطان نے کڈا اُب کوغورو فکر کرنے کا موقعہ نہ دیا اور وہ اپنی ضدوعنا د میں اپرمسلم خولانی م کو بھولکتی آگ میں جھونک دیا۔

#### زندہ کرامئت :۔

یہ کارروائی چند لحات میں بوری ہوگئی اسمی محبلس برخاست بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ابومسلم خولانی ہم آگ سے ایسے صیح وسالم باہر آتے نظر آئے گوبا وہ کسی باغ وبہار سے نکل رہے ہیں ۔

ول و دماغ بیماد دینے والایہ منظرتمام حاضرین کودہشت زوہ کر دیا ہل ایان تو اسی وقت سجدہ میں گرگئے، طاعزتی نشکر دہشت و وحشت میں تختر بن گیا۔

#### ز کارت نبوی به

حضرت ابوشسم خولانی آگ سے باہر ہوکرسیدھے مدینہ طبیّبہ کی راہ کبر لی تاکہ رسول الٹر صلّے اللّٰہ علیہ وسلم کی زیارتِ پاک سے مشرف ہوں، سفرطویل وعریف تھا منزل تک بہونیخنے یں کئی دن مرف ہوگئے۔

مُرينه طيته ابھی دو ايک منزل باقی تھا كدراه ميں ابل قبائل نے اطلاع دى رسول الله مصلے الله عليه وات باسكة بين اور الع بحرصد يق من آب كے خليف

مقرر ہو سیکے ہیں۔

َ اِنَّادِیْهِ وَ اِنَّا َ اِلْدُ بِوَاجِعُوٰ بِرُها، ول بُرْمرده بوگیا، چلنے بِعرف حتیٰ کم بولنے کی طاقت کھو بیٹھے، حواس مطل ہوگئے ، کئی دن راہ یں ایسے ہی بڑے رہے

مب طبیعت سنبهلی توآگے کا قصد کیا.

مرینہ طبیّبہ ایسے وقت پہونی جبکہ صدّیق اکبڑنم کی خلافت پوری ہوجگی تھی اور نظام خلافت جاری وساری تھا ،سشیخ ابومسلم خولانی نے حرم نبوی کے باہرا پی اُدنٹی کھوئی کی ،مسجد نبوع شریف میں داخل ہوئے قرِّ رکصت تحید اُ المسجد اداکی تجیسر روضۂ اقدس کے باس اُئے نہایت ادب واحترام سے

أَىستَ لِدَهُ مُعَكِيْكَ يَارَسُولَ اللهُ كُول.

بیمرد پرتک رویے رہیے، فرض نماز کا وقت آگیا نماز اَ دا کی اور سج ڈسرٹ

كايك كوكفي ويرتك نوافل برصع رس

بووار دمسافنر پرسیدناعمر بن الخطاب کی نظر جم چکی تھی، فراعت کے بعد

قریب آئے، پُوچھاً تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو،کس سے لمناہیے؟

نووار ومُسافر نے کہا یمن کا باسٹندہ ہوں، زیارتِ نبوی شریف کے لئے چا تھا، ورمیانِ راہ اطلاع ملی کررول الٹرسے الشرعلیوسٹم وفات با جکے ہیں رسول الٹرسے الشرعلی کرکے وا بسس رسول الٹرسے الشرعلیہ کوسٹم کی خدمتِ اقدرس میں سلام عرض کرکے وا بسس ہوجاؤں گا۔

ستيدنا عمرفاروق شكى "فاروقى ننگاه "نے كچھ بھانىپ كيا۔

پُوچھا، یرتو بَتا وُاُس جھوٹے نبی نے حسمسلمان کو آگ میں جھونک دیا تھا ا اسس کا کیاانجام ہوا؟ (اس وقت تک مرینہ طیتبہ میں جھوٹے نبی اسود عنسی کادہ

واقعه عام هوجيكاتها).

نودار ومُسافرنے کہا ہم سلان کانام عبدالتّٰر بن تُوَسِیے آگئے اُس پر

بكه بهي إثرنه كيا، وه بكه بي دير بعد ومكتى أنك سے صبح وسالم نيكل آيا، بين فروي عكم سينكرون مرتدلوگون في توبكى اورب شمارانسان اسلام مين داخل بوككة

فِراست فارُوقي بُهـ

سِيّدنا عمرالفاروق شنے نووار دمسافر کوالٹر کا داسطہ دیجر کہا سیج برادو کیا

مُسافرنے كِها الحدد للروه بس بى ہوں ميرانام ابْومسلم عبداللَّر بن تُوكب

سيّدنا عرالفاروق في نهايت عجلتَ مِن النمين كلّه لكاليا اورخوشي مِن زار وقطار رویرٹے۔ پھرائھیں سیڈنا صدیق اکبڑ کی خدمت میں لے آئے، تعارُف كروايا اوراُن كي زباني آگ والاوا قعرِمُناياً بمستينا الوبجرصِّديق من مجيي رو برسے اورات متا ترہوے کہ ابوسلم سے خواہش کی کدوہ یکبار عراصنائیں۔

اختتام برسيدنا عرالفادوق شن ابوسلم ولاني سي كماكيا آب كوعلم بع كم كتراب كاكيا انجام ہوا ؟

الوشلم نے فرمایا، بمن سے شکلنے سے بعد مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ سيّرنا عرالفاروق منے فرمايا، الله عروج لل ف اسس كذّاب كوخود السس كى توم کے ا تھون قتل کروایا اور اس کی فوت وطاقت کویا ال کیا، اس کی بیروی ر\_فے والوں کو ہرایت دی وہ سب ایمان واسلام کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ حضرت الوسلم خولانى نے يه انجام مسئكر الله عظيم كا اسس طرح سشكم

ٱلْحَمْثُ اللهِ الَّـنِي نَوْ لَعُد يُحْدِجُنِيْ مِنَ اللُّهُ مُنِ احَتَّى قَرَّتُ عَيْنِي بِمَصْرَعِهِ وَعَوُدَةِ الْمَحْدُ وُعِيْنَ مِنْ أَعْلِ الْيَمَنِ

إِلَّىٰ أَكُنَّافِ الْإِسْكَامِـ -

رحمیہ بنہ تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے سزاوار ہیں جسنے زندگی ہی ہی میری استے ہے۔ تمام تعریفی سے اللہ بی میں میری استے ہے۔ تمام تعریب کے سلمانوں کو اس کے مکروفریب سے بخات دی اور اسمیں دوبارہ اسلام قبول کرنے کی تونیق دی ۔

سيّدنا عُرفاروق شن بهي اسطرة السّركا تسكراداكيا-اَ لُحَمْهُ مِنْ اللّهِ فَي اَ زَافِي فِي ﴿ مَلْهِ عُحَمَّى مِصَلَّا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكَ مَنْ فَعُلَ بِهِ كَمَا فَعُل بِحُلِيْ لِمَالدَّ حَمْدِن اَ بِيسُ َ إِبْرَاهِ يُحَدَّ عَلَيْ لِهِ السَّلَةَ مَهُ-

تر جمد بر اس دات باک ی حدو تناہد جس نے مجھکو اس خص کی زیارت سے مشرف کیا جس کے ساتھ سیدنا ابر اہیم خلیل الرحن جبیا معاملک لگیا تھا۔

قيام كرئينه طينج به

سٹیخ ابوشلم خولانی کو مدینہ طینہ میں غیر معمولی عزّت ملی، بڑے بڑے ہمائہ کرام ہ ان کی زیارَت کے بیئے آیا کرتے تھے، یہ اکثر اوقات لوگوں کے بھوم ہی گھرے رہتے تھے، خود حضرت ابومسلم خولانی بھی اکا برصحابہ سے استفادہ کرنے اُن حضرات کے گھرجایا کرتے تھے۔

إن حطرات بين سيّدنا ابُوعَبيده بن الجوّاح أن ابُوذ دغفّارئ معاوة . من السامت أن معاذ بن جاف الموصل الموسل الموصل الموسل الموسل

www.besturdubooks.wordpress.com

ابومئسلم الخولا فيرم بر إن كى بەحاخرى إن سے ملاقات كى أيك عُلامت بن كمّى تمى جهَاد في سِبيُلُ الثَّرِ: بجحه عرصه بعدحضرت ابومسلم خولاني مين جها دنى سبيل الثر كاوه جذبه جوقله می*ں عرصهٔ درازسے د*با هوا تھا انجو<sup>ا</sup>نا شروع ہوا، اِن دلوں اسلامی فتوحات کادوردُور<sup>و</sup> تھا، ایک معرکہ کے بعد دوسرا معرکہ نبیش آنا اور اسلامی نوجیں فتحیاب ہو کر واپس آجاتیں۔ ملک ہیں چھوٹا بڑا ، بوڑھا جوان جوق درجوق جہاویں بیٹر کت مرر إتصاراً خرستين ابومسلم عنه فيصله كرليا كهان مقدّس مع كول ميس مشركت كرتي ھِا۔ ہیئے ،معلوم نہیں اکن د زندگی میں یہ مواقع ملیں یانہ ملیں ۔ اکس کئے انھوں <u>ن</u>ے مکے شام کا سفر کرنا ہے کر لیا، جہاں اسٹلامی فوجیں جہا دیے گئے نکل رہی تھیں۔ س وقت ملک شام میں حضرت امیرمعا دیرہ کی حکمرانی تھی بسٹیج ابوسلم خولانی امیرمعاویڈسسے بہت قریب ہوگئے۔ان کے باں اً مروفت کاسسار شروع کیا ان کی ذاتی وخانگی مجلس کے علاوہ مجانس عام یں بھی مشرکت کرتے اور موقعہ بموقعہ حضرت امیرمعاویش کو ہایات ومنٹورے بھی دیا کرتے۔ اکس طرح دونوں بزرگوں میں اتحاد واکھنٹ سنحکم ہونے لگی، پھر جہاد فی بیل الله کے معرکوں میں ہے ور بیغ شریک ہوا کرستے اور جہا و کے اہم فرائض کی نما کندگی کرتے ان اہم و مردار یوں کی تعمیل میں حضرت امیر معاویشے اسقاد قریب ہوگئے کہ ا مارت کے مسائل میں مبی ہے تکلف مشورہ دینے لیگے . مدّايت ونفيّاريج: سفيخ ابومسلم خولانى ايك ون حسب معول حضرت امير معاوية كى مجلسين تشریفِ لائے دیکھاکہ امیرمعاویہ پھری محبس میں اسس امتیازی شان سے تشریف خرا بومت الخولا في م يَّ بِالِيٰ عَصْكِسِينَ ہیں کہ آگے بیچے، واکی بائیں اُمرار سلطنت مسلّح اُفواج کے ومرداد اور قوی سردار بتحوم كئے ہوئے ہیں اور بعض لوگول كو ديكھا كدوہ اميرمعاوية كى شان وعظمت يك شیخ ابومشه ام کویدمنظر بسیندند آیا، ناگواری کی حالت بین قلب مجلس تک بہورخ گئے اور بغیرسی القاب وآواب شاہی کے امیرمعاویة کواس طرح سُلام کیا، ٱلسَّكَة مُعَلَيْكَ كِا أَجِيْدُ الْسُؤُمِيٰيُن. (اے مسلما بؤں ئے مردور السّلام علیک) حاشیہ برداروں نے فوری ملاخلت کی اور کیا اے ابوسلم! امیرمعاوین کو مناسم سر کر کے نام ميرالمؤمنين محبوليكن ستنيخ ابومسلم نياس يرتوجه نرى اور بجروبه كاجملاكما لوگوں نے بھرٹو کا امیرالممنین کہو، سشیخ ابُومسلم نے اس پرجھی توجہ نہ کی اور نہ نوگوں کی طرف نظراً تھھا کی تیسیری بارتيمرو ہی جلہ کیا: ٱلسَّكَ هُرَعَلَيْكَ يَا ٱجِيْرُ الْمُؤُمِنِينَ اس وقت عام لوگوں میں مجھ انتشار بیدا ہونے لگا، اجانک امیرمعاورین نے بلند آوازے کس طرح خطاب کیا: لوگو! ابومسلم خولانی کوان کے حال پر چھوڑ دو وہ جو کھر بھی کہتے ہیں اسس سے حوب واقف ہیں۔ اس کے بعد حضرت اکوسلم حضرت امیرمعاویہ کے قریب آئے اور اکس طرح خلافت وحکومت کی ورداری کے بعد آپ کی مثال اس مزدورجیسی ہوگئی ہے جس کوکسی نے اپنے جا نور ومولیٹی کرانے اور پرورکیشس کرنے کے نئے مقرر کرایا ہو، تا کہ جانوروں کا دانہ یان،صحت دنگرانی

اوراً ن کے منافع کا انتظام درست رکھے۔

اب اگروه مزدور ان ذرّداریون کاحق اداکرتلب تو اس کو سطے تُنده مزدوری دی جاتی ہے بلکہ حسن خدمت پر کچھے زائد اُجُرت بھی، ورنہ اُس کی مزدوری سُوخت کردی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں وہ سز ا کا بھی ستی برجاتا ہے۔

اے معاویہ ! اب تم خووفیصلہ کرلوکہ تمہیں کیالینا ہے اور کیا بنامے ؟

الميرمعاوية مُسرجَمكات بيتي تصايناسر أتصايا اور فرمايا:

جَزَّاكَ اللهُ عَنَّاخَ فَيْرًا وَعَنِ الرَّعِيَةَ خَكُيْرَيَا آبَاهُ يُهُمُ خَمَاعَلِمَنَاكَ إِلَّا نَاصِعًا بِلْيِهِ وَلِيرَسُولِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسُلِمِينَ.

تر حمد :- ابومسلم الطراب كو بمارى اور رعاياكي جانب سي بهتر من جزاعايت كرم مر من المراعات المراب الم

ایسے ہی ایک موقع پرحفرت امیرمعاً دیہ جمعہ کا خطبہ دینے منبر پر چڑھے ہی تھے ( ان دنوں ا بل حقوق کے ماہ وظائف دیو ماہ سے بند تھے) حضرت ابمسلم خوالیٰ ایکے بڑھھے اور امیرمعاویہ نسے برجب تہ اس طرح خطاب کیا :

"اے معاویہ"! یہ مال جوعامّہ المسلمین کامے وہ ندا پ کاحق میں نہ آپ کے آبار واجداد کا، پھرکس وجرسے آب نے نوگوں کے وفائف دوک رکھے ہیں ؟ "

اچانک اورغیرمتوقع طور پررعایا کی موجودگی میں یہ تلخ کلامی امیر معاویہ پرگراں گزری، غیظ وغضب کے اتار چہرے پر نمایاں ہوئے، لوگوں نے محسوس کی اکد امیر معاویہ نم کچھ کو گذریں گے، لیکن فوری منبعل کرلوگوں کو اشارہ ویا کرسب اپنی اپنی جگہ خاموسش رہیں، اسس کے بعد منبرسے اُمرے اور جدید وضوکیا اور چنربانی کے ابومتهلما كخولاني وتارني عَصَيني فطرات الني حسم برواك اودمنبر برتشريف لات-الترى حدوثناكي اور فرماياً لوكو! الجومسلمني يه جوكها كردار خلا فت كامال نه معادية كاس نمعاوية كاب واداكا، بيشك انعول في كاسع-یں نے دیول الٹرصلے الٹرعلیہ وسلم کو برفرائے شناہے۔ ٱلْعَنْصَبُ مِنَ الشَّشَيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ صِنَ النَّامِ وَالْمَاْءُ يُطُغِئُ التَّارَفَإِذَ اغَضِبَ أَحَدُّ كُمُرُفَلْيَغُتَسِلُ. (الحديث) تر جمد و عفته شیطان کے اُٹرے پیدا ہوتاہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیاہے اوریا نی آگ کو بچھا تاہیے النداحیب تم میں سے کسی کوغضتہ آجائے تو وحولے ( یعنی وضو کرلے) اسس کے بعد حضرت امیرمعاویرہ نے اعلان کیا آج ہی سی حضرات بریت المال سے اسینے اسینے وظائف حاصل کرئیں۔ عَاداتٌ واطوارٌ جـ حضرت عثمان بن عاتكه و كيته بين مين في حضرت ابُومسلم خولا في محكم مجدمين ایک سوط (کوڑا) لاکا دیجھا، یں نے توجھااس کاکیاسب سے ؟ فرمایا یہ کوڑا یرےاپنے نئے ہے، میں اس کاجا نوروں سے زیادہ ستحق ہوں، نماز ہرجب قيام وقرآت سے تھک جا آبوں تواسنے بیروں پراکس سے ضرب لگا آبول ناكرمشستى وغفلت دور بوجائے. حضرت شراحبیل بن عموم بی با برسسے دو آ دمی حضرت ابُومشسلم کی ملاقات کے لئے آئے اس وقت حضرت التومسلم نماز میں مشغول تھے وونوں مساخ انتظاریں بیٹھ گئے ایک اُن کی نمازوں کوشمار کرتارہا، تین مورکعت اوا کرے ان وونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور خیر خیریت معلوم کی اور ضروری باتیں کہسکر

www.besturdubooks.wordpress.com

تأبياني عكستيسي

أتخصين رخصت كيار

حضرت ابُومسلم خولانی میں کہا کرتے تھے، اگر جنّت وجہم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تومیرے علم ویقین میں اسسے اضافہ نہ ہوگا، میں نے الشراور اس کے رمول پر اس طرح ایمان لایاہے گویا تھیں دیکھ راہوں۔

جَهَا د في سينيلُ الله: -

کڑت عبادت وریاضت کے باوجود قال فی سبیل اللہ کا ذوق و شوق جی انھیں بیقرار کئے رہتا تھا۔ سخت گرمیوں میں جمی وہ اکس فریضہ سے غافل نرہتے حب مجھی معلوم ہوتا کہ قافلہ نکل رہاہے حضرت ابوسلم خولانی اکس میں فرور شرکی موجاتے۔ عام طور برسفر جہا دمیں روزے رکھا کرتے۔

بریہ مست کسی خوان سے بوجھا آب سفریس روزے کیوں رکھتے ہیں جبکسفر مسی فطار کرنے کی اجازت آئی ہے ؟ میں افطار کرنے کی اجازت آئی ہے ؟

فرمایا، حب قبال کاوقت آنائے تدمیں میدان ہی میں افطار کرلیت ہوں اس کے بعدم مرکمیں شریک ہوتا ہوں۔

پھرفروایا کریا ایک حقیقت ہے قبال کے کھوڑے جب موٹے بھاری بدن بواکرتے ہیں قدان میں تیزی بھرتی نہیں رہتی اور حب ملکے بدن ہوں توائن میں بھٹتی و بھرتی تیز ہوجاتی ہے میں چاہتا ہوں کرسفر جہاد میں ہلکا بھک کار ہولاس نئے روزے رکھا ہوں۔

کرامات و دُعَائین به

حضرت ابُومسلم خولانی ہے بارسے میں مؤرخین خاص طور پر ایکھتے ہیں کہ وہ " مُستجابُ الدیوات" انسان تھے۔ اہل السّریں ایسے حضرات بحثرت ظاہر

تَهَا فِي عَصْكِسِنُ

ہوتے ہیں جن کی قوعاً میں بار گاہ اللہ میں روّمہیں ہوئیں لیکن ایسے اہل اللہ بہت کم ہیں جن کی دُعا میں کا تھ در کا تھ پوری ہوجاتی ہوں اِن میں حضرت ابوُ مسلم خولاتی شامل ہیں مصفرت ابومسلم خولانی سے مقبول دُعاوَں کے علاوہ کرایات کا بھی صدور ہوا ہے۔

اہل علم میحقے ہیں کہ کرامات کی کثرت اہل النٹریں اُن نیک بندوں سے زیادہ متعلق رہی ہے جوز کہ وقناعت کے بینار ہوا کرتے ہیں۔ ان حفرات کا اسباب و نیاسے برائے نام تعلق رہا کرتا ہے وہ اپن حاجات کورش اُلحالین سے براہ راست مانگ لیتے ہیں اور جو بھی اِنھیں بل جانا ہے اِس پرقناعت کر حاتے ہیں۔

قرآن تحیم کی آیات میں کرا مات کا تذکرہ بحثرت آیاہے۔ قرآنی اصطلاح میں ایسے عال کو" آیائ اللہ "کہاجاتا ہے۔

قرآن محیم کی آیت سَرَ سِرِیهِ هُدُد اللهٔ الْافاق اللهٔ (مودهُمُ المبواَیتُ اللهُ اللهُ (مودهُمُ المبواَیتُ الله) الرامات کے وجود و شوت کی کھنی دلیل ہے.

ابُومسلم کی کرامات:۔

محدین زیاد اَلْبانی محت بی که ملک دوم کے ایک شہری فتے یا بی سے صفرت اکومسلم خولان مجی شریک تھے، درمیانِ راہ ایک برا دریاحائل ہوگیا، فوج کے بال

www.besturdubooks.wordpress.com

ن عصیری ابومُسلم الخولانی م

اسباب مُسروروعُبورہ تھے، مجا ہدین فکر مندتھے کہ دریا کوکس طرح پارکیا جائے جفرت ابوئسلم خولانی آگے بڑھے اور فوت سے کہا اللہ کانام اوا وراپنے گھوڑے دریا بیں داخل کر دو۔ مجھرخود ابنا گھوڑا دریا ہیں داخل کردیئے، گرے لگاریہ منظر دسکے مکرساری فوت نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں داخل کردیئے، گہرے دریا میں گھوڑے ایسے چل دہے تھے گویا وہ مموار زین پر دوڑ رہے ہوں، آنافانا وریا کے دوسے کارے بہنے گئے۔

ے بارسے بیار ہو گئے توصرت اکومسلم نے پُوتھاکسی کا کوئی سامان تو دریایں

جھوٹ نہر کیا ؟

بر سیستی نفی نے کہا اُبوسلم میرا تیرکش رہ گیاہے۔ فرایا میرے ساتھ چلو۔ وہ شخص دریا میں آپ کے بینچھے بینچھے جلنے لیگا۔ ایک جگہ تقہرکر کہا کہ غالبًا اسس جگہ وہ زیمة سی سیست

تیرکس گماہے.

حضرت ابومسلم خولاني في وريايس باتحه والحروة سركش اسس كے حواله

كرديار كاإلهالاً التبر

بلال بن کوب ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ چندبیے جنگل کے شکاریں ایک ہرن کاتعاقب کردہے تھے لیکن وہ ہرن إن کے قبعنہ میں نہیں اَرا تھا، اَتفاقاً حفرت اِبُّوسلم خولانی اُدھرسے گزرے نظراً کئے۔ بچوں نے اُن سے درخواست کی کہ آہب دُعا فرادیں یہ ہرن ہمیں میں مل جائے۔

حضرت ابومسلم النف أسى وقت الحقوام المائية اور وعاكى الحقدى ويرز بونى تقى

كروه برن بچون كى گرفت يس آگيا-

محدین زیاو یہ یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی پڑوکسن کوسخنت پر بیشان کر رکھا تھا اور اکس کوکسی طرح چین لیسے نہیں دیتی تھی۔ اس مظلوم عورت نے حضرت ابومسلم خولانی سے اکس کی شکا بہت کی اور دُعاکی ورخواست کی، آپ نے

دُعاكى - اے الله أس بروسى كے مترسے اس عورت كو محفوظ كردے " دوسرے دن حب ظالم عورت نیندسے بیدار ہوئی تو اندھی ہو حکی تھی . لوگوں نے کہا ا تومسلم کی دُعانے اُسے اندھا کردیا۔ اندهی عورت حفرت ابومسلم یم پاکس روتے ہوئے آئی اوراپنے قصور کا اعتراف کیا اور عبد کیا که وه آیند ، مجھی اینے پڑوسی کو پریشان مرکرے گی براہ کرم میری بینائی کے لئے دُعافرادیں۔ حضرِت إبُومسلم خولاني م كن خصور رب مين اس طرح ورخواست كى -در رب العالمين اگريه عورت ابني توبه پي سيخي سب اور آپ اسکو خوب جانتے ہیں، اے التراپنے ففنل وکرم سے اسکو بینائی عطافر ما یرا ک بی جناب میں توبر کرر ہی ہے '' حضرت ابوسسم خولاني وكماختم بهى نه بون يائى تمى كه عورت كى بينائى اوت آئی اور وہ سجدہ اشکریس زین پر گر پڑی ۔ گا الرالاً الله قبولیت دُعاکے ایسے واقعات اگر چہ بحثرت بیشس ائے ہیں لیکن اِتھ درماتھ الترك ير فيصل يندمي فاصان فاس كے نصيب يس رسے بير حضرت ایومسلم حولانی حرکے زمان حیات میں یہ بات عام ہو چکی تھی کہ وہ یجائے الدعوات " انسان میں جن کی وُعاتیں رسے العالمین کے بال رُدّ مہیں ہوتیں ۔ التركى ياد وفكرا نعيس مروقت نكى ربتى تهى ديكيف والول كوايسام علوم بوتا تها که ده کسی گمشده حقیقت کی تلائش پس بی رئیسی تبهی درمیان زاه اور بازارون مين بلندا وازسے تجمير براح وياكرتے تھے، اجنبي أدمى إنھين اس حالت مين مجنون وديوانه خيال كرتاً، ليكن أن كى يه ديوانكى غيرالسي ميكا فى كى حالست بوا رتی تھی۔

خیر خیریت بھی معلوم نہ ہور ہی تھی۔جب ان کی بیقراری زیادہ ہوگئ اور وہ اس فیحریں بیٹھے ہوئے متھ کہ اچانک ایک پرندہ اُن کے آگے بگر پڑا اور اسس طرح گویا ہوا:

رق حدیا ہوا ہوں جو اہل ایمان کی تسلّی کے لئے آیا کرتا ہوں میں اُ تبا بیل ہوں جو اہل ایمان کی تسلّی کے لئے آیا کرتا ہوں مصرت اِکومسلم خولانی شنے اس پرندے سے خطاب کیا،"ارے تونے اطلاع دینے میں تاخیر کیوں کی ؟"اس سوال پر پرندہ غائب ہوگیا۔ حضرت ابومسلم خولانی کی وفات سکا تھ میں ہوئی۔ اُ عَنْیَ اللّٰہ وَرَبَ جَا تَنْہ فِیْ حَرَّدِ اللّٰہِ میں ہوئی۔

## <sub>-</sub>مآخذومراجع



مور میں و است کے اور بیان کا میں ایو برید کنیت، رسالت کا مقدس دور بایا لیکن اور ایران کا مقدس دور بایا لیکن ار زیارت رسول سے مشرف نه ہوسکے ۔ وفات نبوی کے بعد مدینہ منقرہ آئے۔ اکابر صحار بشسے ملاقات کا شرف بایا ، ابل علم تابعین میں شمار کئے گئے ، زیروتقوی میں مشہور ومعروف تھے۔

میر را میں اللہ بن مسعُود رضی اللہ عنہ سے خصوصیت کے ساتھ تعلق تھا ان کی بار گاہ میں رہیم بن ختیم ہو کو اتناقرب تھا کہ جب وہ حضرت عبداللہ بن مسعُولہ ا

کی خدمت میں حاضر ہوتے تو لمجلس کو خالی کروالیا جاتا ، اور جب تک وہ بیٹھے رہتے کوئی دوسراحاضر ہونے کی ہمت نہ کرتا۔

ہے وی ووسرو طراوت کی ہفت ہراہ اسکے فضائل و کمالات سے بیحد متاثر تھے

ف رمایا کرے:

"ارربيع" اگرتمكورسول الشرصة الشرعليه و كيمة توبهت جبّت فرات "

حَالاتْ وعَاداتْ جـ

ہلآل بن میسافی اکا برتا بھین میں شمار ہوتے ہیں وہ اپنے ایک دوست مُنذر تُوری سے کہتے ہیں۔اے مُنذر کیا تمکو میں ایک ایسے شخص سے ملاقات مُرکرواؤں جس کے ہاں جانے سے ایمان تازہ ہوتاہیے ؟

منذر تورئ في كا صروري توشم كوفراكس ك آياك آب ك مشيخ

مجملوبتا یا گیا تھا کہ حب سے انھیں فالج کااٹر ہواہمے وہ اپنے گھر بیٹھ گئے

بي، وكرا إلى من شغول رست بي، ملاقات كاسلد بندكر ركها ب.

ہلال بن یساف جہتے ہیں آپ درست کہتے ہیں اِنکا یہی حال ہے۔ البتہ بزرگوں کے احوال بیساں نہیں رہتے ہم سوال کرنے میں بہل کریں گے یا پھر

خاموشی اختیار کرلیں کے اور سٹیج کی بائیں سنیں گے۔

مُنذر نوری نے کہا اگر آپ پورا ایک سال بھی حضرت ربیع بن ختیم م کے پاس بیٹے رہیں تووہ تم سے ایک کلم بھی نہ کہیں گے جب تک کر آ ہے۔

ے پارٹی دری درو م ہے بیت میں بہل نہیں کرتے۔ انھوں نے اپنی اُن سے بات نظرین وہ بات چیت میں بہل نہیں کرتے۔ انھوں نے اپنی

بات چیت کوذکر اللی اورخاموشی کوفیکر اللی قرار دے لیاہے۔

آبُخردونوں نے طے کرایا کہ الماقات کرنا ہی چاہیئے۔ حب شیخ رہیج کے ایسا کیا اور خیریت دریائے کے ۔ بہاں پہنچ سلام کیا اور خیریت دریافت کی۔

مرباًيا، بُورُها بهوگيا بهون، گنه گار بهون، الله كارزق كهار با بهون اور موت كا

انتظارے۔

بلال بن یسانے نے کہا یہاں شہر کوفریں ایک ما ہر طبیب آتے ہوئے ہیں

اگراجازت دیں تو انھیں نے آؤں؟

مشیخ ربیع شند فرایا، بال می خوب جانبا ہوں کہ علاح معالجہ کمزا درست ہے، لیکن میں نے قوم عا د و ثمود اور اصحاب الرس اور ان جیسی کئی ایک قوموں کے حالات میں عور کیا ہے۔ انھیں و نیا کی عیش وعشرت، حرص وطلب، جا ہ و منزلت، قوت وطاقت سب بجھ مہیّا تھی، ان میں مام طبیب تصاور مریض بھی، لیکن نہ طبیب باتی رہانہ مریض،سب گزرگئے۔

ا کیا میں نے دیکھا کہ بوسیدہ حال، پراگندہ، نیم پاکل جیسا انسان ہے جس کے

منھ سے اور ناک سے الائش بہدر ہی ہے۔

سشیخ رہیج شنے اُسے اسینے اُسے بھھالیا، اسنے میں صاحزادہ حلوہ لے آیا شیخ رہیج شنے برتن اُس کے اُسے رکھ یا، اس صلوے پر بُوڑھا ایسا لڑٹ بڑا گویا وہ فاقرزدہ انسان ہے، آنا فانا ہرتن صاحب کردیا۔

صاحبزادے سے بیمنظرو سکھانہ گیا، کہا ابّاجان، ایّ نے تو بڑے اہتمام سے آپ کے لئے تیارکیا تھا، اور ہم سب کی خوا ہمش تھی کہ آپ کھے تناول رمالیتے، لیکن آپ نے ساداحلوہ ایک ایسے شخص کو کھلادیا جس کو رہے بھی معلوم

نہیں کہوہ کیا جیز تھار ہاہے؟

مَنْ اللهِ الل المنظمة الله اللهِ ا

بيمر شيخ نے قرآن كى يہ آيت تلاوت فرمائى.

لَنْ تَنَاكُوا اللَّهِ رَّحَتَىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. اللَّهِ

(مورة آل عمران آيت ع<sup>1</sup>2)

تر حجمه : من تم خیر کامل مجھی حاصل نہ کرسکو گے یہاں تک کہ اپنی محبوب جیز کو خرج نہ کردو اور جو بچھ بھی تم خرج کرو گے الٹارتف کی اکسس کوخوب مارینتہ میں

یہ باتیں ہورہی تھیں کرایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے شیخ سیرناحین ہے اف است کے میں کہ ایک شیخ سے داخلے میں ایک ا قتل کر دیئے گئے۔ یہ شنتے ہی شیخ نے آ نگا دی تھ و آگا آ اکٹی اور کھنوں پر مھا، پھریہ آیت تلاوت کی۔

قَلِ اللَّهُ عَرَفَاطِمَ السَّمَ لُوتِ وَالْاَمُ ضِ عَالِمَ الْغَيْدِ وَالشَّحَادَةِ الْحُ (مورَهُ دُمُ آيت بِ٣)

ترجمه بداے نع آب كمدي اے الله اكسانوں وزين كے بيداكرنے

روسے رہ واروری ، رول ، یک کہ اے اللہ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا اے مُنذر تم یہ کوئی ایسانہ کہے کہ اے اللہ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں حالانکہ اُس نے اس سے بہلے تو بہنہیں کی، یہ بات اللہ بر جھوٹ کے مماثل ہے، بلکہ اس طرح کہے اے اللہ میری توبقہول فرط یعنوان توبہ کا ردُعا کا بھی ہے۔

ا مرکز کربلای بنوآمة کی فوجوں نے سیدنا حسین اور اُن کے دفقار کو شہید کر دیا تھا۔ یہ حادثہ عرب الدیمی میں بیشس آیا۔

له بونکرمام طور برشترشاعی پس مبالغهٔ آدائ، نتاخوان، نام ونود جیسے مکوده جذبات موست پس اسس سے ابل تفویٰ حضرات اسس کو بسندہ بیں کرستے۔ شعود شاعری کوفراک میکم نے شان نوت کے خلاف ہی کہاہے۔ مورہ کیش آیت عالیہ ، مورہ الشخرار ایت م<u>۲۲۵</u>۔ سے کہا بیٹا اُو اللہ کے اس واعی کو جواب دیں، صاحبزادے نے ہم سے کہا ، برکا ہے کرم آب حفرات میری مرد کریں تاکہ سٹیج کو مجد لے جائیں، پھر سٹیج نے اپنا دایاں اس تھر بیٹے کے کا ندھے پر رکھا اور بایاں باتھ میرے کندھے پر سٹیج ہم دونوں کے مہارے چلنے سگے، لیکن سٹیج کے دونوں بیر زمین بررگڑ کھا دہے ستھے۔ لاً إلا إلاَّ الله بِ

مُنذر تُورَیُ نے کہا اے ربیع اللہ آب بررحم فرمائے۔ مریضوں کوگھریں مازادا کرنے کی اجازت آئی ہے آپ یہ زعمت کیوں فرمائے ہیں؟

مشیخ دسیع شنے جواب دیا آب فرست کہتے ہیں، لیکن جب اللہ کاممنادی تحق علی (نصلاح می علی اللہ کاممنادی تحق علی (نصلاح می علی المفلاح کا اعلان کرر الم ہوتہ جہاں تک ہوسکے جواب دیناچا ہیں خواہ گھٹنے کے بل چلنا پڑے۔

#### وعظ ونصيحت به

سنتیج ربیج (میروعفاونقیحت کا بڑا عُمده سلیقه نصیب تصاوه جھوٹی جھوٹی باتوں میں اہم وگہری حقیقتیں سمحادیا کرتے تھے اور قرائن کریم کی آیات سے اسکو عام فہم بناتے۔

ان کی نصائح میں عام طور پراس میں ہاتیں ہوا کرتی تھیں۔

اے خدا کے بندے، ہمیشہ تھلی بات کر اور بھلائی پرعمل کر، بھلی عادتوں پرقائم رہ، اپنی مذت حیات کو دراز نہ خیال کر، اپنے قلب کوسخت نہنا، ان لوگوں جیسا نہ ہوجو کے تتے ہیں کہ ہم نے مشنا حالانکہ وہ مشنقے نہیں۔

وَلَا تَكُونُونُوا كَالَّذِينَ فَالنُّوا مِسْمِعُنَا وَهُمُولًا يَسْمُحُونَ (سوة الفالَّيكُ)

ترجيمه :- إن توكون جيسار بوجاؤ جو كيت بين بإيشنا حالانكروه بهي سُنة -

اے خداے بندے ، اگرتوا چھے کام کرا ہوتوایک کے بعدودسراعتل

کے جا، کیونکعنفریب تجھکووہ دن پیشس آنے والا سے جس میں تجھکویے سرت رہ جائے گی کہ کاکشس میں نے زیادہ عمل کئے ہوتے، اگر تجھ سے کچھ اُٹرائیاں

سرند ہو چی این تواکس کے بیٹھے اچھے کام کر۔

الترتعالى ارشا وفرات بن:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ كَيْنُ هِبَى السَّيِيّاتِ وَذَيكَ يَكُونِي لِلنَّ الْكِيرِيُنَ - اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

تم حجمہ بدیجاتیاں، بُرائیوں کو دورکردیتی ہیں اور یہ بات نصیحت حاصِل کرنے والوں کے نئے نصیحت ہے۔

اسے ضراکے بندے اللہ نے جوعلم بچھے عطاکیا ہے اکس پرشکراہ اکر اور جو علم تحصکو بہنیں دیا بلکہ اُس نے اپنے لئے محضوص رکھا ہے اُس کوجلنے والوں کے حوالم کر اپنی جھوٹی شان نہ بنا۔

الشرتعالي ارشا و فرما ماسب.

فَكُنُّ مَا ٓ اَسْتُكُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ آجْدٍ وَكُمَآ اَنَامِنَ الْمُتَكِلِّفِيْنَ٥ إِنْ هُوَ الَّا ذِكُرُ لِلْعَالَبِسِيْنَ ٥ وَلَتَّعْلَمُنَّ نَبَا لَا بَعْنَ حِيْنِ. اللهَ (سِرة مَنَ آيت عِلا اللهِ اللهِ

تمریمی براے نی آب کہدیں کہ میں اس تبلیغ پرتم سے کوئی اُبویت نہیں طلب کرتا اور نہیں تحلف (شان) کرنے والوں میں ہوں، قرآن تو تمسام جہان والوں کے لئے نقیعت ہے اور ایک وقت آئے گاجب تمکواسکی حقیقت معلوم ہوجائے گئے۔

خشيتِ اللي به

سارے اعمال کا سرچشم خشیت اہلی ہے نیک اعمال کا اختیار کرنااور برے إ

(DZ)

اعال سے بچنااسی جذبے کے تحت ممکن ہواکر تاہے ور نہ جس شخص کو شوق وخوف نہ ہواس کو اچھے اور قرب اعال میں کیونکر تمیز ہوسکتی ہے۔

سشیخ رسیج ایم مفتیت اللی کی کیفیت دو چندتھی، شب بیداری انکاخاص مشغلہ تھا رات کی تاریخی میں مصلی پر کھوٹے ہوجاتے پھرانکھیں یہ جرز رہتی کہ کسقدر رات گزر چکی ہے، فجر کی ا ذان ہی انھیں مصلیٰ سے اُٹھاتی تھی۔ تلاوتِ قران کاخاص ذوق تھا اسس کی کثرت نمازوں میں دیکھی جاتی، بعض اوقات ایک ایک آیت کوساری ساری رات دھرایا کرتے۔

ملحوظ : ويول الترصي الترعيد وسلم كي يستنت آجك ابل علم طبق بن بهي شاؤونا وربوي بعد إنّاد يلي علم طبق بن بهي شاؤونا وربوي بهدر إنّاد ينه ورانا وينه و المعالم ا

جهار لوخراللرد

سشیخ ربیج ۴ اگرچه ایک زا دمزان ، گوشه نسشین ،متقی و پادساانسان ستھے لیکن خلافت داشدہ کی جہاوی مہموں میں مصر لینا بھی انھیں پسندتھا، جہاد فی سیاللس کا یہ ووق وشوق اُن کی گوشہ نسشینی ، گزلت پسندی کابا ایک متفاوجذ برتھا لیسکن حبب بھی ایساکوئی موقد مِلما اُسے فوت ہونے نہیں دیتے ۔

سٹیخ عدخیر محبتے ہیں میں ایک مہم میں شیخ رہیے مہم اوفیق جہا وقصا، بعد فتی بی ایک مہم میں شیخ رہیے مہم اور مونشی تھے، چند ولؤں فتی بیاں جانے کا اتفاق ہوا، ان کے گھریں مال غیمت کی کوئی چنز نظ ندائی۔

يرك في يُوجِها سفيخ وه عُلام وموليشي كيا موت ؟

اكس وقت الخفول في جواب ندويا، كيرجب يس في دوباره بوجها أو يُعلى المن المرادة بوجها أو من المرادة المرادة بوجها المودة المرادة المرادة

ترجمہ :- کا ال نیک کے درجے کو ہرگزنہ پہنچ سکو کے جب تک کہ اپنے پسندیدہ اموال فرج نکرو۔

سٹینے رہیے رہ کا ہرعمل زاد اخرت ہی کے مئے ہواکرتا، جہاد کی شرکت

بھی اسی غرض کے نئے ہوا کرتی، انھیں نہ مال ودولت کی آرزوتھی نہ فتح و کا میابی کی، ہرعمل میں الٹیرکی رضا وخوسٹ نودی مقصود ہواکرتی تھی۔ رَمِنی الٹیرئے ہُو،

زعم و پندار:

متقی و پر بینر گارانسان کے لئے سب سے بڑا خطرہ" زعم بیندار" کا وسوسہ بحواکر تاہیے۔ یہ ملک مرض اچھے خاھے زُمبروتقویٰ انسانوں کو عُب و کبر کی گھاٹیوں میں بِصینک ویتاہیے، بہت ہی کم لوگ ہیں جواسس حاویے سے محفوظ رسیعے

ى بھينك ديا ہے، برت ، مى م بول والا من ش كر حديث بي -

را کا معنی سی چھریں ہے۔ سنیخ ربیع ''اپنی بلندو بالاشخصیت کے باوجود تواضع وانکساری کامجسمہ تھے

وہ اینے قول وعمل سے ایسا کوئی عنوان ظا ہر ہونے نہ دیتے جس میں زعم و میزدار کا شائیہ مِلیّا ہو۔

ا مہر میں ہو۔ وہ گنپر کاروں کو بھی مُرانہ کہتے نہ اُن کے عیوب سننے کے بئے متیار ہوتے کسی

وہ مہرکاروں وہی برانہ ہے نہ ان سے بیوب سے سے سے میار ہوسے ہی کے جواب میں انصوں نے ایک ایسا کلم کہا تھا جو تاریخ وعظون سے میار ہوسے ہیں نا در

عنوان رکھتا ہے۔ فرمایا، السرکی قسم مجھے خود اسینے نفس پر اطبینان نہیں کہ دوسروں کو مُراکہوں۔

کویہ اسلام کہ جسے وراہیت سی براسی کی ہوتو ارد کو اور دور استے ہیں اوگوں کا بھیب حال ہے کہ وہ دوسروں کے گنا ہوں پر توالٹرسے ڈرستے ہیں الیکن خودا یننے گنا ہوں کی جانب سے بے خوف ہیں۔ لاً اللهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ

تُواضَّعُ وَانْكُسِّارِي :-

صوفياركرام كبت بي كم اخلاق انساني بيسب سے افضل واشرف خصلت

تواضع وائکسادی ہے اور کمترین وید ترین خصلت غیب و کبئر ہے ۔ روز میں اور میں اور کمترین وید ترین خصلت عب و کرئر ہے ۔

سشیخ ربیع اینے اخلاق وعا دات میں تواضع وانکساری کا ایک عظیم نمونہ تھے ۔ گھریلو کام میں خود شریک ہوجاتے ۔ گھر کے اُن کا موں میں زیادہ حِصّہ لیتے جوعام طور ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

پریھاری اورطہارت و نظامت سے تعلق رکھتے ہیں، مسجدی صفائی برخاص توجہ ویتے ، ایک شخص نے کہا اسے شیخ اس کام کے سے دوسرے لوگ موجود ہیں ؟

یے ایک محص نے کہا اے تع اس کام ہے جے دوسرے وال وجودی ؟ فرمایا، حب میں اپنے گھر کی صفائی بسند کرتا ہوں تو بیت اللہ کی صفائی ستھرائی

سے کیونکر غافل رہوں ؟

سیّدنا عبدالله بن سعود منجب انهیں دیکھتے تو فرماتے۔ "اے ربیع" تمکو دیکھکر متواضین کی یاد تازہ ہوجاتیہے۔"

ہے رہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ ایک دفعہ یہ بھی فرایا تھا، اے رہیج آگر تمکورسول السُّرِصِنْ السَّرعليه وَلَمُ دیکھتے تو بہت خوسش ہوتے \*

ایک مرتبہ مسجدیں نماز پڑھنے والوں کا بجوُم تھاجب جماعت کھڑی ہونے سکی اور لوگ ہے گرھے ایک شخص نے جوشیخ رسیج سے جیجے تھا ان سے کہا آگے بڑھو ؟

لیکن بچوم کی وجہ سے موقعہ نہ تھا اسس سئے کمٹنیخ ربیع '' آگے نہ بڑھ سکے اکسن شخص نے غصتہ میں ان کی گرون کو کو نچہ دیا ، مشیخ ربیع 'شنے عرف اسقدر کہا ،

النُّدِتم پررمم کرے ،النُّرتم پررمم کرے۔ استخص نے جب آنچہ اُٹھا کردیجھا توسشنج زبیج سے قے ، فرط ندامت سے

، من من من بن بن روير الله إلاً الله إ

سُكُوتْ وخاموشي به

مشیخ ربیع ۱۶ گرچه گوشه نشین ، تنها کی بسند، طویل السکوُت، وائم الفکرة انس<sup>ان</sup>

تھے حتیٰ کہ اپنے مکان ہیں ہمی یہی کیفیت غالب رہا کرتی تھی، لیکن جیسا کہ کہاجا آ ہے بھُول کی خوشبو، آفتاب کی دوشنی قبیرنہیں کی جاسکتی، سٹینخ ربیع رہائکی مشہرت وعزّت بھی محدو دوخنی نہ رہی چارجانب بھیل گئی دقت کے اتمہالا

مستہرت و کورت ہی محدو دو تھی تدر ہی چارجا سب بھیں تی د محدّ نین اُن کی عظمت واحرّام کا بر ملا اظہار کر دیا کرتے تھے۔

ا آم هعبی مکابیان ہے کہ مشیخ ربیع ہ اپنی جماعت میں سب سے بڑھکر تتورّع شیھے، وہ صدق وامانت کامعدن تھے۔

ورم کھے،وہ صرف واہات کا معدن کے۔ امّام یحنی بن قعین کا قول تھا کہ سشیخ رہیع رہم جیکٹے شخص کے متعمال بھی

آم ابوعبیده ملی کابیان ہے کہ میں نے سٹینے رہیج رہید میں عبادت گزار کہاں نہیں دیکھا .

مافظ ابن مجرعسقلا فی میمند بین کررت کا زُبداور اُن کی عباوت اسقدر اُ شہور ہے کہ اس کے متعلق مجھ سیخنے کی ضرورت نہیں ۔

#### وَ فاتُ بِهِ

آخری عمریں شیح ربیع مرض فالج میں ممتلا ہوگئے تھے لیکن این زندگی کے معمدلات میں فرق آنے مذویا، وہ سب اعمال خیر کر لیتے جوصحت کی حالت میں کیا کرنے تھے۔

علاح ومعالجہ کی جانب خصوصی توجہ دہمی ، ترکب اسباب سے بچنے کے لئے غذا، دوا کاسہارالے لیا کرتے وسائل و وَرائع پر پچھے زیادہ اعتباونہ تھا، اینے اسس مرض کو بھی الٹرکے حوالہ کرویا تھا۔

جب لوگ اصرار کرتے تو فراً یا کرتے :

" عا دو ثموُد اور اصحاب الرّس اور إن كى درميا فى قوموں ميں

علائح معالچ کرنے والے موجود تھے، نہ علاح کروائے والے رہے اور نہ علاح کرنے والے ،سب کے سب جل بسے ۔ مرور سرور نہ مرور ہو ہوں ہے۔ میں میں ایسان میں کرمیں وال

ادر مرصان مرسے درہے ، سب سے سب بیں ہے۔ کاخر اسی مرض (شہر کوفہ) مھالیہ میں انتقال فرایا ۔ یہ خلفار بنو اُمیہ کے عُبیداللّٰر بن زیا دکی ولایت کا زمانہ تھا۔

فَرَضِي اللَّهُ عَنْهُ.

### ر مآخذومراجع ←

ابر تذكرةُ الحقاظ عدا -٢: تهذيب التهذيب عدا ، ابن جُرعسقلاني الله المرعسقلاني الله الله طبقات ابن سعدج علا -٢: حليةُ الاولياء حدا - ابن تُعيم اصبهاني الله المرحليةُ الاولياء حدا -

۱۰۰ کتاب الزهد - امام احدین صنبل م

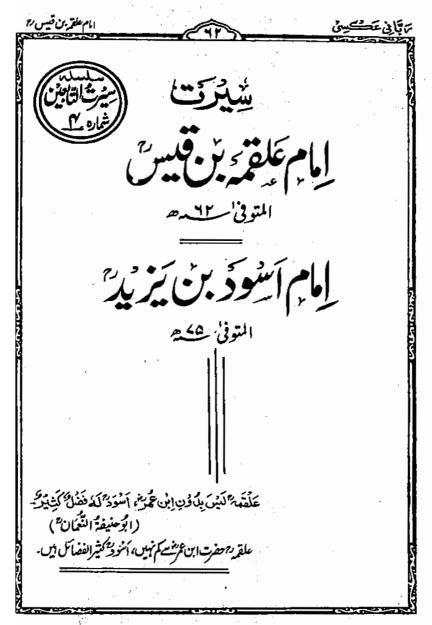

# امًا مُ عَلَّمْ مِنْ قَسِلٌ مِنْ

<u>زانى عَحَشَت</u>وسى

نوارف فی مصورت علقہ بن قیس مشہور می ن ابرا ہیم نی اموں اور امام اسور بن بنری کے ماموں اور امام اسور بن بزید کے جدم بارک میں بیرا ہوئے ، جب ہوسٹ کیا تورسول الشرصة الشرعلي وسلم وفات با بیک تھے شرف زیارت سے مشرف نہ ہوسکے .

ر میں میں میں میں ہے۔ اکا بر صحابہ محویا یا اور اُن سے بھر یا در استفادہ کیا۔ ان میں سیدناعمرالفاریق سیدناعلی المرتضای میں سیدنا عبداللہ بن مستود نم ، حضرت حذیفۃ الیمان میں مصرت سلان

الفارسي "، حضرت الومسعود بدري ، حضرت الوكاتوب انصاري الميزبان ربول شال

ہیں۔ان سب حضرات سے حضرت علقہ بن قلیس ؓ نے احادیث نقل کیں ہیں۔ میکن سیّدنا ابن مسعود ﷺ چشم وفیض ؓ سے خصوصیت کے ساتھ سیراب ہوئے

ہیں بستیناا بن مسئود مننے ایھیں ابتدار سے انتہار تک تعلیم دی ہے بگویا حضرت علقہ بینے این مسود من کی گودیس بر وکرش بائی -

امام اُسٹود بن پزیز<sup>م</sup> کا بیان ہے کہ حضرت عبدالٹر بن مسمُود مُنے خضرت علقمہ بن قیس موجس طرح قراک حکیم کی تعلیم دی ایسے ہی علیفقہ کابھی درس دیا ہیں۔

حصرت عبدالله بن مستود اس المترسلم كفيه المكتر كبلات بن إس خصوصى توجه اور فيض بخشى في حضرت علقه الأكو حضرت عبدالله بن مسعود كالم مثنى " بناديا تها في وحضرت عبدالله بن مستودة فرات بي ، ين في جو بجمه بإها اورجانا ب

تَ بَا إِنْ عَصَى مِنْ

حضرت علقہ بن قیس کے علی کمالات پرتمام محدّثین کا آلفاق ہے۔ حافظ فرسبی سکھتے ہیں کہ وہ فقتہہ اور امامت کے درجہ پرفاکز شتھے۔ علّامہ نودیؓ کھتے ہیں کم علقہ ہم بلندم رتبہ ، جلیل القدر اورصاحب کمال فقیہہ ہیں۔

عِلم قرآن به

کے حضرت علقمہ بن قیس می کو قرآن وحد میث وفقہ اور جُدُمُعُلوم میں کیساں کمال حاصل تھا، قرآن حکیم کے معنیٰ و مفہوم اور اکسس کی قرآت میں سیترناعبداللہ بن مسوریہ سے بھر پور حصہ بلا تھا۔

نو دصفرت عبدالله بن مسود رس این این این دندگی بی مجمی قرات کی صحت و حفاظت کے لئے حضرت علقم این ایک دن حضرت علقم این میں میری گرفت کرو، چنا پخه بوری سے ارست و فرمایا ، علقم تم سور و بقره کی تلاوت بی میری گرفت کرو، چنا پخه بوری سور و بقره کی تلاوت کیا کچه بچوٹ تونہیں گیا ؟

یں َنے کہا ایک ترف چھوٹ گیاہے، پھ خود ہی کہا کیا فلاں حرف ہے ؟ میں نے کہا جی ہاں ؛

حضرت علقم منهایت خوش آواز وشیرس گفتار تخص تھے جب تشران کی تلاوت کرتے توعام ہوگ بے خود ہوجائے تھے ۔

حضرت ابن مسووہ فرایا کرتے علقہ ، قرآن حکیم کو ہمیشہ ترتیل وخوکش الحانی سے پڑھا کرو۔ میں نے رسول الٹار صلے الٹارعلیہ وسلم سے مصناہے حصن صوت (فوٹل کواڈی) قرآن کی زینت ہے۔ (الحدیث)

عِلْمُ حَكُر بِينِ فِي عِنْ جِهِ

أبعلم حديث يس حفرت علقمة وكواتميانها صال تعاان كے حافظ كے بارے يس

کها جا آماتھا کہ جوہات بہلی ہار مصنی گویا کتاب کے اوراق میں محفوظ ہوگئ، وہ خود فی تا ہمیں :

تجواما ويث من في جواني من صني تحين وه اينه اس مرهاب

میں اس طرح برطعقا بھوں گویا اوراق برنکھی تخریر ہے؟

اس نا در حافظ کے ساتھ اُنھیں اکا برصی ابڑ کی تعلیم و تربیت نے نہایت مجنی و مُعتیٰ کر ویا تھا۔

مؤرخ ابن سعد ان کوکٹیرالحدیث اورحافظ فرہبی امام بارع (بے مثال امام) سریاد کریہ ترین

عدّ بنا،عفلت وجاه حاصل كرنا بسندنهي كرية تقص

حضرت عبرالله ان مسؤور کی وفات کے بعد اہل علم نے اِنھیں مسنر درس پر بھانا چاہا لیکن حضرت علق یونے ان حضرات کی تجویز فبول مذکی ، فرمایا آپ حضرات چاہتے ہیں کہ میں "شان اقتدار" حاصل کروں؟

علم فِقه : ـ

یم فق میں حضرت عبدُ النزابن مسعُود سنے جانٹین شمار کئے جلتے ہے، علم فقہ میں اجتہاد اور امامت کا ورجہ پایا تھا۔ امام نووی می اِنھیں صاحب کمال فقیر تسلیم کمتے تھے۔

اسس وسعت علی کی وجہسے علامہ ابن مرائنی کا بیا ٹ ہے حضرت عبدُ السّر ابن مسمُود نفر کی عِلمی وراثثت میں اُن کے چار بڑے شاگر دشاول ہے۔

علقيله ، استورم ، عبيتكدم ، حارث على إن جارون من حضرت علقر مسبير

منائق تتھے۔

خود حضرت عبدالترابن مسعود فی برسند که جو کچه پس پر صنا اورجانتا بول وه مدب علقر و بر صنا وجانت مین ، انکے وسعت علم کی مفنوط سرندہے۔

علمیٰ پرواز:۔

حضرت علقم و کاعلی کمال اتنا گہرا اور سنم تصاکہ اصحاب سول صلے الشعلیہ وسلم تک اِن سے استفادہ کرنے آیا کرتے جوایک تابعی کے بئے بہت بڑا اعزاز ہے -

ا بُوظبیان کابیان ہے یں نے خودمتعدداصحاب رسول کودیکھا ہے جو حضرت علقہ مصر مسائل دریا فت کررہے تھے۔

ملحوظ، : رفقه منفى كاكثر دارو مدار إنهى كے علم و فكرسے وابستہے-

عَادِاتُ واخلاقُ :-

عادات وخصائل بیں حضرت علقرہ، حضرت عبدُ السُّر ابن مسعُو ورضی السُّر عندُ کے مُث ہرتھے۔

محدّث ابرا ہیم نحتی رم کا بیکان ہے کہ حضرت عبدالسّرابن مسعوُدر اپنی نخست و برخاست میں رسول السّرصلّ السّرعلیہ وسلّم کے مُثابہ تھے جیساکہ صحابۂ کرام رم کا بیان بھی ہے۔

جن نوگوں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کونہیں ویکھا سبے وہ مضرات، حضرت علقمہ بن فیس کو دیکھ لیں ۔

مرس مرس میں ہے ہیں ہی رسول اولٹر مسلے السرعلیہ وسلم کے بہت مشار ہے۔

## زُ ہروعبادت :۔

محضرت علقم بن قیس کی برمشابهت محض ظاهری شکل وصورت بی نه تھی بلکه عمل وتقوی میں بھی قرائن حکیم کی تلاوت سے اُنھیں عیر معمولی شخف وانہماک تھا۔

عام طور پر ہر چے ون یں ایک حتم قرآن کرنے کامعول تھا کہمی کہمی ایک دات یں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے ہے۔

قرآن میم کے ساتھ عشق وقبت کا یہ نیجہ تھا کہ بات جیت، اُٹھتے بیٹھتے ، چلتے بھرتے آیات قرائی زبان برجاری راکر میں ۔

### جهاد في سبيل الشربه

علی ذوق وشوق کے علاوہ جہاد فی سبیل الٹر کا ولولہ بھی رکھتے تھے اور سلمانوں کو ترغیب بھی دیاکرتے اور اپنی خود خوا ہنس و تمنّا کا اظہار کرتے سلاکہ بھری یں امیر معاویہ فی ساتھ شہر قسط تطافیہ کی مہم میں شریک ہوئے اس معرکہ میں بہت سے اصحاب رسول اور دیگر اہل علم حضرات بھی شریک تھے۔

اس معرکہ کی خصوصیت یہ تھی کہ بنی کریم کھنے اللہ علیدو تم فے اپنی حیات طلیب اللہ علیدو تم فے اپنی حیات طلیب

سمیری اُمتت کے اُن سب افراد کی منفرت ہوجائے گی جفول نے

-CYA

اسلام میں بہلی مرتبر سمندری سفر کے ذریعہ معرکہ قشط نطانی میں شرکت کی ہوگی "

آپ کی یہ بیشن گوئی اُس وقت صادق آئی جبکہ امیرمعاویٹنے نے شہرقسُسطنطینہ فتح کرنے سمندری داہ سسے کوئ کا علان کیاء اسس اعلان پرسینکڑوں لوگوں نے اسس مہم یں حصہ لیا ۔

مؤرض تحققين كراسس مهم مس عورتول في جمى حقد لياسع

### تواضع وگمنامیُ:۔

حفرت علقریہ کوفطرۃ نام نود وہ عرّت وشہرت سے بیزادگی تھی، سنہرت وا تیاز کے ہر موقعہ سے دور رہا کرتے تھے، اسی شہرت سے بیخے کے لئے تعلیم و تعلّم

کی مسیند بر بنیکھنے سے انکاد کر دیا تھا۔ محدث عبدًا لرعن بن یزید کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے بلکرصرت علقہ ہم

سے درخواست کی کر آب مستقل نہ سہی مسجدیں نماز کے بعد چند لمحاً ت بیٹھ جائے تاکراپ سے استفادہ کیا جاسکے ؟

ھے تا اراپ سے اسلفادہ کیا جاسے ؟ فرمایا، یہ ممکن نہیں، یں یہ بات پسند مزمین کرتا کہ نوگ میری طرف متوجّہ

مول اور انثاره كرين كه يعلقهد

امرار واربابِ سلطنت سے نصرف بے نیازی تھی بلکہا یسے نوگوں سے بل ملاقات پر ایس میں نام

اوراُک کے پاس آمدورفت دکھنااخلاقی بگاڑکاؤریے سجھتے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا آپ کبھی نجھی اثمار و دولت مندلوگوں کے پاس

جایا کیجے تاکہ وہ لوگ آب کی حقیقت سے واقف اول اور اُنیس آب سے استفادہ

كرنے كاموقعہ ملے؟

فرایا، یں اُن سے جتنی باتیں دور کرونگایا جتنی بیزیں کم کرونگا، اسس

كبين زياده وه لوك ميري چيزين كفظادين سكيد

(مطلب يه تف كدا نعب مجدس كيا فائده موكا (البتدميرا دين متاثر بوكا

اہل وُنیاسے میں ملاپ کاعام طور پریہی انجام ظاہر ہواہیں ابل علَم میں بہت کم ایسے صفرات ہیں جنھوں نے اہل وُنیا پر مُثبت اثر چھوڑا ہیں)

اللهج أستة وكا وستة وخُطاكا

الووائل كابيان مع حب كوفروبهره دونون كى ولايت اميرابن زياد كے صلى ميں آئى تويس نے حضرت علقم اس نياد كے مياركباد دينے كے لئے ابن زياد كے

پاس جارب ہیں آب می چلس ؟

فرمایا، ان اُمرارسے تمکو جو بچھ حاصل ہوگا اسسے کہیں زیا وہ بہتر چیزوہ تم سے لے لیں گے۔ ( یعنی زُہُ وقناعت واستقامت وغیرہ)

وَفاتُ : -

سلايه كوفريس دفات يائي .

مرض الموت میں وصیّت کی تھی کہ میری آخری سانس تک کلم طیب، کی تلقین جاری رکھی جائے تاکہ میری زبان کا آخری کلم لَدَ آلان اِللّٰ اِللّٰ اللّٰهُ وَحُدَدُ لَا شَرِ بِنْكَ لَدُ سَكُو مِنْكَ لَدُ سَكُو اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

اس کے بعد فرمایا، میری موت کی خرعام نہ کرنا ورندوہ زبانہ مجا ہلیّت کا استتہار بن جائی کا جو مکروہ عمل تھا، دفن میں عجلت کرنا، میرے جلوس جنازے میں عورتیں ساتھ منہوں ۔۔۔ گا اللہ الآ اللہ ۔

ٱللَّهُ قَدُ الْكُثُرُ عَلَيْهِ صِنْ مَن حُمَيَكَ وَفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ.

## امام السود بن يزير

تُعَى الرفِ مِن الله علم وففل، زُبروقناعت مِن الم اسود مِشْهر كوفه كم متازعلمار مِن شَمَار كُنَ جائة بِين مِن طافظ و بهي مِن مُنفيس الم مَّ، فقيهرُ ، زا برُّ ، عابرُ ، عالم كوفه جيسے القاب سے يادكيا ہے -

ام نوری منصف ی بی ان کی جلالت علی کا سب ا، بل علم اعتراف کرتے ہیں۔
علم حدیث میں ورج کا مت پر فائز تھے بکثرت اصحاب ربول کی صحبت
پاکی ہے اور اِن سے احادیث نقل کیں ہیں، ان یں سیندنا ابو بحرصدیق محضرت علی من محضرت علی من محضرت علی شعور من محضرت ایونوسلی اشعری منبیسے اکابرشا بل ہیں۔ ان ایمان من محضرت ایونوسلی اشعری منبیسے اکابرشا بل ہیں۔ ان سب حضرت سے اضیں علم حدیث کا وافر حصد بلا۔

خاص طور پرستیده عائمتهٔ صدیقهٔ مداورسیدناعم بن الخطاب سی استفاده کرنیکا زیاده موقع ملا مصرت اسود بن پزیده کی ذات سے انکا خود اینا گھراندوولست

علم وعمل سے مالا مال ہو گیا تھا۔

ان کے افراد خاندان میں اِن کے بھانجے محدّث ابراہیم تخعی اور بھائی اہام عبدالر من بن بریدہ اور بچازاد بھائی حضرت علقہ بن قیس آسمان علم کے روشن براع خاب ہوئے ہیں۔ یہ سب حضرات انہی کے فیش یا فتہ تھے ۔ حفق فقہ کا مار بھی انہی حضرات پر رہا ہے۔ یہ سب اند کرام اہام الجو صنیف سے اسا تذہ میں شمار ہوئے ہیں د آیام المود بن بریدہ کے ہارے میں محدّث ابن حبّان کا سیان سمے کہ وہ ایساد آنام المود بن بریدہ کے ہارے میں محدّث ابن حبّان کا سیان سمے کہ وہ

فقيهه أمّت بس -

صیبہ است بیں۔ حافظ ذہبی اور حافظ ابن مجرعسقلانی حاور دیگر ناقدین حدیث آب کے تفقہ فی انعلم کے معترف ہیں۔

عِبادَحت ورياضت: ـ

ام اسود بن بزیر سے بارے میں خصوصیت سے یہ ذکر کیا جا آ ہے کہ آپ کا عل آپ کے علم سے کہیں زیادہ تھا۔ زُہر وتقویٰ، عبادت وریاصنت میں استیازی مقام نصبیب تھا۔

طبقه تابعین میں جن آتھ بزرگوں میں عبادت وریاصنت، زم ہروتقوی مشہورتھا ان میں ایک حضرت اسود بن پزیدم بھی تھے، جافظ فرہبی ان کواس مطبقے میں سرفہرست شماد کرتے ہیں۔

نميّازين به

ن کی ایسے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی زندگی کامجوب ترین مشغلہ تھا ا رات ون میں سائٹ سورکوت نفل نماز اواکرتے تھے۔

علاوہ ازیں فرض نمازوں کو ہمدیث اوّل وقت اواکرنے کے عادی تھے اس کا اسقدراہتمام تھا کہ کسی مجمی صوری واہم کام کو مؤخر کر دیتے اور نماز کے لئے کھرٹ ہوجائے ،سفر حضر ،سردی ،گرمی،صحت وعلالت میں فرق ندآنے دیا۔ اِن کے دوستوں کا کہنا ہے کہ سفر کی حالت میں نواہ کیسے ہی وُشوار گزار راستے سے گزر رہے ہوں نماز کا وقت آتے ہی سواری سے اُمر جائے ، بعض اوقات ایسے پر خطو گھنے جنگلات میں نماز اواکرنے سواری سے اُمر جائے جہاں ورندوں اور موذی جانوروں کا مجھٹ ہواکرتا تھا، فرائے تھے کہ میں اپنا کام كرر ما بون، ورندے اپناكام كريں گے۔ كاكالا إلا الله ت

روزئے بہ

روزوں کا بھی کھھ ایسا ہی حال تھا، کٹرت سے روزے رکھتے ،سخت موسم میں بھی روزہ نہیں چھوٹتا تھا، شرخ اُونٹ جیسا قوی اور گرمی برواشت کرنے والا جا نور بھی گرمی کی شدّت سے بے حال ہوجاتا ایسے دنوں میں وہ برابر روزے رکھا کرتے تھے، بعض اوقات سفر کی شدّت و تکلیف کی وجہسے رنگ بدل جاتا اور زبان سے کھ کرکانٹا ہوجاتی تھی۔ اسس غیر معولی عبادت وریا صنت کی وجہسے اُنگی ایک آنکھ صارتے بھی ہوگئی۔

لوگ كياكرت اكشيخ البي حبم كواسقدر مشقت بين ندولك -انسي جواب ديت تكليف نهين راحت ويناچا متا بون .

سُبُحَانَ إِمَّلِهِ وَيِحَمُّدِ؟

عج بيث الثربه

ج وزیارت بیث الله کا ذوق بھی غالب تھا ان کے ج اور عُرُوں کی تعدادسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا شاید ہی کوئی سال ایساگزرا ہوجس میں ج یا عُمُونہ کیا ہوگا۔ مجموعی طور پرج اور عروں کی تعدار سنسّتر تا اسیّ بیان کی جاتی ہے۔

طواف بیت التَّر کاغیر معولی شَغَف تھا، قیام مکی المکیم کے زمانے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہروقت طواف، ہی کررہے ہیں۔

 تُضِ شَخْف کوکسی صروری حاجت یا ظالم باوشاه یا شدید مرض نے جج سے نہیں روکا اور اس نے جح نہیں کیا اور اسی حالت پر فزت ہوگیا تووہ چاہیے پہوری ہوکرم سے یا نصرانی ہوکرم سے " (رواۂ الداری)

تلاوَتِ فِتُ رَآنُ:

قرآن کیم کی تلاوت کامعول عام ذکرالله کیطرے تھا گویا ہروقت تلاوت کررہنے ہوں۔ رمضان المبارک میں پر کیفیت دو چند ہوجاتی تھی، مغرب تا عشار کے درمیان تواستراصت کرتے بھراس کے بعد سادی رات تلاوت کا سلسلد رہتا، ہرشب دو رکعت میں ایک نتم قرآن کامعول را کرتا،

مرون مول در این این معول آخری وقت مرض الموت بین بھی جاری را بینا پنیسکرات کی تکلیف میں اپنے بھا بخوام ابرا ہیم نخعی کا سہارا لیکر قرآن کی تلاوت کی ، زندگی کا بھی آخری عمل تھا۔

معنی میں انتقال کیا اور جوار رحت اللی میں اینا ابدی بھی کانہ بنالیا۔ تَفَعَیْنَ اللّٰهُ یِخْفُرَ اینهِ وَآسُکنَ طَ فَسِیْحَ جِنَامِنوں

## مراجع ومآخذ

ا به طبقات ابن سورج علا ٢ بر تذكرةُ الحقّ ظرح علا -

سوبر تهذیب انتهذیب ج 2 - ۲۰ برتبذیب الاسمارے که -

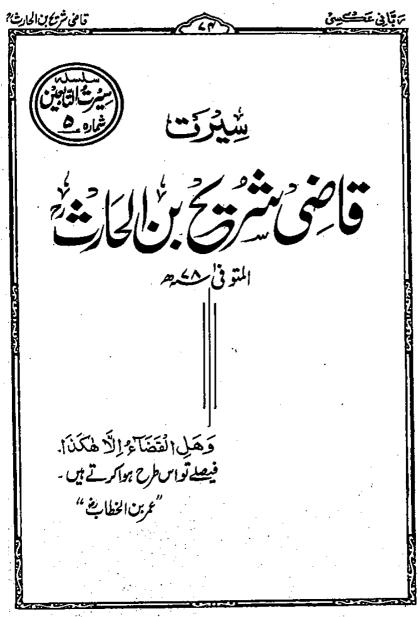

## قَاضَى شِرْئِ بن الحارث

تعارف بر

تواصی شریح می کانام شریح بن الحارث بست تاریخ اسلام بیں قاصی مشریح می کانام شریح بنی کانام شریح بین النسل قبیله کوئنگرہ کے معزز فرویجھ جائے تھے ، بعثت نبوی صلے الشرطیدہ کے النسل قبیله کوئنگرہ کا دور بھی بایا ہے (ایسے خلرت کوئون کی بایا ہے (ایسے خلرت کوئون کی بایا ہے ) کوئون کی بایا ہے ) کوئون کی بایا ہے ) قاصی شریح ان بیں شامل ہیں ۔ قاصی شریح ان بیں شامل ہیں ۔

برزیرة العرب میں حب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا اور اس کی شعائیں ملک یکن پر پڑیں توقا مئی شرر کا ان اولین انسانوں ہیں شمار ہوتے ہیں جنھوں نے الٹار

ورسول کی برا برلبیک کبی اور اسلام قبول کیا-

مؤرخین تھتے ہیں کہ اگر یہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ سے پر کھر پہلے مدینہ منورہ ہم ہوئے ہیں سے ا کھر پہلے مدینہ منورہ ہماتے تو آپئی صحبت با برکت سے اکا برصحابہ میں سٹ ال ہوتے ، لیکن تقدیر اللی کا یہی فیصلہ تھا کہ آفتاب بیوت کے عزوب ہونے کے بعد اسلام کے چنم ہر صافی سے متفید ہوں، وفات نبوی کے بعد مدینہ منورہ آئے ۔ مدینہ منورہ آئے ۔

عبرفارو تی می کادور تما، اکا برصحابهٔ موجود تصیر ناعر ن الخطاب کی فاروقی نظرنے بہلی می نظریں شریح بن الحارث کو بھانپ لیا اور عدالت العب الیہ کا قاضی مقرد کردیا ، مستقبل نے ستیدنا عربن الخطاب شکے اس انتخاب کوخلافت فاروقی کے سنری کا رناموں بی شمار کیا ہے۔ فاروقی کے سنری کا رناموں بی شمار کیا ہے۔

قضًارت:۔

قاضی شرتے نے عدالت کی و ترواریوں کوجس امانت و دیانت، تقویل و طہارت، مدل وانصاف سے پورا کیا ہے تاریخ عدالت میں اس کی نظیر الیٰ مشکل ہے۔ طویل عمر بائی اس میں عمرت میں مرف کی جب طویل عمر بائی اس میں عمرت کی سامتھ سال بغیر وقفہ اسی خدمت میں مرف کی علاوہ خلافت علی اور خلافت محاویہ کے علاوہ خلافت میں بھی عدالت الحالیہ کے منصب تھا ہے ور حکومت میں بھی عدالت الحالیہ کے منصب تھا ہے جن می خوش نفس میں بھی عدالت الحالیہ کے منصب تھا ہے جن میں خوش نفس بھی اور جن میں خوش نفس بھی جا ہے۔ عدالت السامی کا یہ ایساعظیم منصب تھا ہو جن میں خوش نفسیب

انسانول كورالسيد

بدنام زانہ ایسر بھائ بن یوسف کے دُور حکومت بیں اِسس منصب عالی سے اُنے خوصل سے اُنے جو عدل سے اُنے خوصل ان خود سنعفی ہو گئے۔ اسلامی عدالت کی تاریخ میں ملک وقوم نے جوعدل وا نصاف بایا خاص طور پر شریعت اسلامی کا کا مل و محتل نفاذ تاریخ کی کمتابیں اِن کے تذکروں سے معمور ہیں۔

چندفيصلي.

خودستدناعمزن الخطاب اپنے ایک ذاتی مقدم کا تا ریخی فیصلہ بڑے فخر وشان سے بیان کرتے ہیں، فراتے ہیں :ر

یں نے ایک ویہاتی سے گھوڑا خریدا اوراس کی قیمت بھی نقد اواکر دی جب سوار ہوکرا ہو کھوڑا جب کھوڑا

آگے چلنے سے معند ور ہوگیا اور اس کاوہ عیب ظاہر ہوگیا جوعام طور پر ناقیص گھوڑوں میں پایا جاتا ہے، درمیان راہ سے واپس آگر اس و بہاتی کوطلب کیا اور گھر طابع ال

اور گھوڑا حوالم كرك اين رقم طلب كى أس ويها تى نے رقم وسينے اور گھوڑا

يَةِ إِنْ عَصُدِينَ وَالْحَارِثُ " وَالْحَارِثُ اللَّهِ الْحَالِينَ الْحَارِثُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وابس کینے سے انکارکرویا کہنے لگا امیرا لمومین میں نے توابنا گھوڑا آپ کو سی اور تندرست فروخت کیا تھا فروخت کرنے کے بعدیں کسی عیب یانقصان کا فقر دار نہیں ہوں۔

بات بڑھ گئ آخریم دونوں نے کسی ٹیسرے آ دی کوئکم مقرد کرنے سے اتفاق کرلیا ، ویہا تی سے اتفاق کیا ، مجر اتفاق کیا ، مجر ہم دونوں مدالت یں مام انسا نوں کی طرح حاض ہوگئے۔ قاضی شریح سے دونوں

ہم دونوں عدالت میں عام انسانوں کی طرح حاصر ہوئے۔ قاصی نترس سے ہے دو توں کی بات مشکر کہا امیرا لمؤمنین! کیا آپ نے اس دیباتی سے صبحے و تندر رست میں تاریخ

تصورًا خريدا تها؟ بن نے كامی ان

قاضی شری مین که تو بهرات این خرید شده چیز دکھ لیں یا اس دیہاتی کو وہی چیز واپس کر دیں جس حالت براآب نے فریدی ہے؟ یعنی ضیح و تندرست حالت میں ۔

> سَيْدُنا عَمَ الفاروق فِي قَافَى مَرْتِى مُركيك بيرت روه نظر قالى اور فرايا: وَهَلِ الْقَصَاءُ إِلَا هَكُذَا، فَوَكَ، فَصَلَ وَهُكُوعَ مَنْ لَا وَهُمَا الْمُقَصَّاءُ إِلَّهُ هَكُذَا، فَوَكَ، فَصَلَ وَهُكُوعَ مَنْ لَا ـ

وهيل الفضاء إلا هدوا المستون المنه وتستور مسال و المناه ا

مچھریں نے گھوڑا واپس لے لیا اور دیہاتی کوعزت سے مضعت کیا۔ اسس واقعہ کے بعدستیرنا عمرالفاروق ٹننے قافنی مشرتے ہم کی معسا ملہ فہمی و دانشمندی پر کوفیہ (عراق) کا قاصی مقرر کیا اور خلافتِ را شدہ سے قضارت کی

سُند دیچر رخصت کیا۔ قاضی شریح رم کا پر بہلا ون تھاجنھیں بہت جلد اکا برصحابۂ کی صف میں

لا کھوا کیا ، صحابہ کرام ہے علاوہ تابعین عظام ان کی جلالت علی، بلندیمتی ، فہم ناوری اعلیٰ کر داری سے مثا تر تھے اور ان کوعجائب روز گاریں سے متا تر تھے اور ان کوعجائب روز گاریں سے متا

ستھے۔

### دوست رَا وَاقِعَهُ:.

ایسے ہی ایک اور واقعہ خلافت سیدناعلی میں بیٹ آیا، سیدناعلی مغ کی ایک درئے (جنگی ڈھال) کم ہوگئ ہو قیمتی ہونے کے علاوہ انھیں بہت پسند تھی، بونے کے علاوہ انھیں بہت پسند تھی، بچھے دنوں بعد کوفہ کے بازاریس ایک بہودی اس کوفروخت کررہاتھا، سیدنا علی شنے جب یہ دیکھا تو بہجان گئے اوراس بہودی سے کہا یہ دِرُع تو میری ہے فلاں ون فلاں مقام برمیری اُونٹنی سے گرگئ تھی بھر نہیں رملی ؟

یہودی کے کاامیرالمومنین درع تومیری کے اورع سے میرے

قبضه میں ہے۔

سٹینا علی سے فرمایا، یںنے یردئرع ندکسی کوفروخت کی ہے نہ تحفہ ویاہے پھرتیرے قبضہ یں کیونکر آئی ؟

مبودی طبئن منبی موا اوراین ملیت بی کا دعوی کرتار ما اخراس فی

امیرالومنین اگرآپ دعوی میں سیتے ہوں توعدالت سے دجوع ہوں ؟ میرودی کا یہ خیال تھا کہ قاضی شرع معنیر مسلوب کی مورعایت کرے میری تا تید کردیں گے، سینا

علی شماختی ہوسگئے۔ دَوِیوْں قاصٰی مُشرّتِے میک عدالت بیں پہونیجے۔ قاصٰی مُشرّتے معسنے کہا امیرا لمومنین آیپ کاکیا دعویٰ ہے ہ

سیدناتیل نے فرایا، میری یافتیتی درع فلاں رات فلاں مقام برگم ہوگئ تھی کھددنوں بعدیں نے دیکھا کہ بازاریں یہ شخص اسکو فروخت کرر باہے یں نے

اُس سے کہا کہ یہ دِرُع تومیری ہے لیکن پھسلسل انکادکر رہاہے جب ہیں نے اپنی دِرَع نیکسی کوفروخت کی نہسی کو تھذ دیا ہے تو بھر یہ دِرَع اس کی کمیت

یں میمونکرا تی ؟

قاصی شرمت معنے بہودی سے بھی دریافت کیا اُس نے یہی کہا کرمالی جناب

29

امرالومنین کو جوٹا قرار نہیں دیتا البتہ دِرع میری سے اور عرصہ درازسے میرے قبضہ یں ہے۔

قاضی شرمیری امیرالمومنین کی اون متوجر ہوئے اور کہا یقیناً آپ سکتے ہیں نے ہیں کی سربر ہیں سربر متر مند کی ترفیک امیر الم مند بند س

اوریہ دِرَرع آپ کی ہے ہم آپ کومٹہم ہئیں کرتے لیکن امیرا لومنین آب اُسپنے وعویٰ پر دَوْ گواہ پیشس کریں ؟ جرآپ سے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہوں ؟

بيرناعلى شف اين ايك غلام جب كانام فنبر تفيا اوراي ما حبزادي

حضرت حسن من کانام بیش کیا به دولوں گواہی دیں گے۔

قائنی نثر رئے سے کہا امیرا کومنین قُنْرکی شہادت توقبول کر لی جائے گی لیکن صاجزادے حسن من کی گواہی مقبول نہیں محیونکہ ہمادے قانون عدالت یں بسیٹے کی گواہی بایہ کے بارسے میں قبول نہیں کی جاتی کوئی اورگواہ پیش کیجئے ہ

مصبحان الله السين في كارى فتول نهيس كي جاتى جومتنى سبع الله

أب ن درول الشرص الشرعليد و مم كايه ارشاد فهي ممننا: اَلْعُسَنُ وَالْحُمْسَةِينَ الشَّابِ اَهْدِلِ الْحَبَنَادَ (الحديث)

للحسُن الرحمين، جنت كو نوجواً فول كَ سُروار بين "

قاصی منٹر تے ہے کہا کیوں نہیں بیٹک یں نے یہ ارشاد رسٹا ہے ، دسیکن امبرالمومنین میں بیٹے کی گوا ہی ہاپ سے حق یں جا تزنہیں سجھتا، للذا دوسرا گوا ہ بیٹس کیجئے ؟

اکس موقعہ پرستیدناعلی اپنے مقابل پہؤدی کی ماف متوجہ ہوئے اور فرمایا ے پہؤدی میری یہ دِرُع نے لے ، میرے باں دوسرا اور کوئی گواہ نہیں ہے

بروری نے قامنی شرع کا یہ اسلامی کروار اور امیر المومنین کا یعظیم ایثار دیکھیکر

مجھک گیا اور با وازبلند کہنے رکھایں گواہی دیتا ہول کہ جس دین کایہ تقاضہ ہے وہ دین حق اور سچاہیے - میمر بہودی نے کلمشہادت براصا۔

ٱشْهَدُانُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَٱسْتَهَدُ أَنَّ كُتُمَّدُ اعْبُدُهُ وَرَسُولُنَّا.

اور عدالت کے تمریب سے اسلام لانے کا اعلان کیا۔

اس کے بعدقافی سُری اس کے بعدقافی سُری میں کہنے لگاعالی قدر! یہ دِرعُ حصت قتاً ا ایسرا لموسنین ہی کی جے جب یہ جنگ صفین کامحرکہ سُرکرنے جارہے تھے اس

دشکریں یں بھی تھا، درمیان راہ امیرالمومنین کی یہ دررع کر بڑی راتانھیری تھی یس نے اسمالی، میری نیٹ خودتراب تھی اب امیرالمومنین کی خدمت میں

بیش کرتا ہوں۔

ستیدناعلی نے جب یہ دیکھاکہ می واضح ہوگیاہے تو یہوکہ دی سے فر ایا توجی سچا تیری بات بھی بچی ، یں نے یہ دِدَع ہم بھکو معاف کر دی ہے اور مزید یہ گھوڑا بھی تحفۃ پیش ہے۔

انصاف اور ایتنارے اکس عظم واقعہ کو پکھوزیا دہ بڑت نہ گزری تھی کرفرقرم خوار ن کے خلاف جس کی سرکوبی کے لئے امیرالمومنین سیدناعلی یوم المہروان میں مصووب قبال تھے یہی نومسلم نوجوان (پہٹودی) امیرالمومنین سیدناعلی کے ساتھ محرکہ میں بیٹس بیٹ تھا اور بھرفتال میں شہید ہوگیا۔

فَرَحُمُهُ الله عَلَيْهِ وَبَرَكَا تَهُ.

قا*ضِي شُرُتِح " کي حق پرڪ*ڻ ب

اس سے بھی کہیں عجیب وہ واقعہ ہے جوخود قاضی شرتے ہوئے عکد ل وانصاف کا امتحان بنا۔

ایک دن قامنی شروع سے کہا آبا جان میراایک قوم کیسا تھ قدیم جھ گڑا ہے وہ اپنے حقوق کا دعویٰ کرتے میں اور میں اسنے حقوق کا ترعی ہوں بَانِي عَنْ مِن إِن الحارث الم

فیصلہ ہونہیں پاتا، آپ سے خانگی مشورہ کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ اس کی تعفسیل مشن لیں اگر میرا مطالبہ سچاہہے توہیں اکس جھگڑے کوآپڑی عدالت ہیں پیش کر دوں تاکہ مرکاری فیصلہ ہوجائے اور اگر اُن لوگوں کا مطالبہ سچا ہوتوہیں اُن سے مجھے دو کچھ لو "کے تحت مصالحت کرلوں ۔

صاجزادے نے جھگڑے کی تفصیل مشائی، قافی شریح سے نہایہ سے محکوے کی تفصیل مشائی، قافی شریح سے نہایہ سے تجھ کو سٹورہ دیا کہ عدالت میں مقدمہ بہین کروہ، صاجزادہ نوسٹنی توسٹنی اپنے فریق ہے باس سکتے اور اپنا حق طلب کیا لیکن اُک لوگوں نے بہلے کی طرح انجار کیا، اس پرصاجزادے نے عدالت میں رجوع ہونیکی لوگوں نے بہلے کی طرح انجار کیا، اس پرصاجزادے نے عدالت میں رجوع ہونیکی

دھکی دی فریق مخالف نے اتفاق کر لیا،

دوسرے دن قاضی شرت کے عدالت میں دونوں کا مقدمہ بیش ہوا، قامِنی شری کئنے دونوں کی تفصیل مسئر بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا، صاحزادے عدالت کے

محرے ہی میں روپڑے۔

گھرآ کرکہا اہاجان؛ آپ نے آج مجبکو ہُری طرح رُسواکردیا قوم میں سَر اُکھانے کے قابل ندرہا آپ سے مشورہ تو اس لئے کیا تھا کہ عدالت سے رجوع ہوں یا ویسے ہی مصالحت کرلوں ؟ آپ نے نود عدالت میں رجوع ہونے کا مشورہ دیا اور بھرمیرے خلاف فیصلہ دیا ، اچھا ہوتا آپ مجھے مشورہ ہی نہ دیتے ؟

قائنی شرر کائے کہا بیٹا! یہ تو حقیقت ہے کہ تم میرے! ۱ ان جیسے دُنیا کھر کے لوگوں سے زیادہ عزیز ہولیکن انڈرعزوجل تم سے بھی زیادہ عزیز ترہیں ہے منو

بب تم نے اپنے گھریں جھگڑے کی تفصیل سنائی اسی وقت جھکوا صابس ہو گیا تھا کر تمہارا فریق حق پر ہے اور تم ان سے نا جا نزحی طلب کر رہے ہوجو تمہارے اس

لئے طلال نہیں اس نئے ہیں نے عدالت سے رجوع ہونے کامشورہ دیا تا کہ اہل می کو اُف کا پوراحق بل جائے اور تم ال حرام سے مفوظ ہوجاؤ۔ اُن سے

www.besturdubooks.wordpress.com

مصالحت میں جو بھی مال تم کو ملتا وہ بہرحال نا جائز ہی ہوتا۔ اب بتاؤ کیایس نے تم پر مُظم کیا یار جم کیا ہے ؟

ما جزاده شرمنده موسك اورباب كاايك اوراحسان تسليم كيا-

#### ايڭ اور واقعہ:۔

اِنہی صاحزادہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ کسی موقعہ میں صاحزادہ نے ایک مجرم کی کفا است قبول کر لی تھی باب قاضی شرح کا نے منظوری دے دی اور مجرم کو آزاد کردہ مجرم فرار ہوگیا۔ قاضی شرح کا خاد کردہ مجرم فرار ہوگیا۔ قاضی شرح کا سنے صاحزادے کی گرفتاری کا حکم دیا اور مجرم کے ملنے تک جیل میں نظر بندگردیا مجردوز صبح وشام اپنے گھرسے صاحزا دے کے سنے کھانا لیجاتے اور کھا کروائیس ہوواتے چندون اسی حالت میں گزرگئے آخر مجرم میل گیا توصاحزا دے کی جیل ہے دیا کی فیل سے دیا کی نصیب ہوئی۔

تعاصی منٹرت<sup>ک رم ک</sup>سی بھی مقدمہ کے گوا ہوں کو گوا ہی دینے سے بہلے یہ انتباہ ضرور دیا کرتے یہ

#### ایک زرین انتباه:

تصنو؛ الشرتهیں ہمایت دے فیصد دراصل تم لوگ کرتے ہو میں تمکو نارجہتم سے بچانا چاہتا ہوں حالانکہ تمکو نور کھے زیادہ بچناچاہیئے۔

گوائی دینے سے پہلے تمکو یر گنجائش ہے کہ اپنی گوائی سے دست بردار ہوجاؤ،لیکن تم گوائی دینا حزوری سمجھے ہو توجس شخص کے بارے بیں گوائی دے رہے ہوائس شخص سے کہنا ہوں کروہ ابھی طرع سی لے کہ میں نے گوا ہول کی شہادت پر فیصلہ دیا ہے، تی وناحق کو وہ خود بہتر سیمتنا ہے۔

اوراس كويه بمي سجه لينا جابية كرميرافيصله وام كوطال بنين كرا.

مروروں رہے ہی جھومیں چھاہیے میں اور میں مراب میں ایک ہور ہے۔ تعاصٰی منٹر ریح رم کے عمرا لتی عادات وا طوار میں یہ بات عام تھی کہ وہ اکتثر امریتے ،

> کل (آخرت ہیں) ظالم دیکھ لیگاککس نے خسارہ پایا؟ ظالم الٹرکی پیمڑکا ختطرے -مفلوم عدل وانعیاف کا ختفرے -

> > خيرخوا مانه نعائع و مَراياتُ: -

میں حلفاً کہتا ہوں کہ جس شخص نے اللّٰر کی خوشنودی کے لئے اپناحق مجھوڑ دیا۔ وہ کہی مایوکس بہن ہوا۔

وہ بی ہیں ہوں ہوں ہوں ہورہ اس کے دسول اوراس کی کتاب کی اشاعت و ترویج کا علاوہ عالمہ المسلمین کی نیم ترحوا ہی اور اس کے علاوہ عالمہ المسلمین کی نیم ترحوا ہی اور رہنمائی کی بھی فیحر کیا کرتے تھے، وعظ و لیے علاوہ عالمہ المسلمین کی نیم ترحوا ہی اور رہنمائی کی بھی فیحر کیا کرتے تھے، وعظ نے اپنے دوست سے کسی کی سخت شکایت کی قاضی نثر ترک ایک اطلاع مسلی، شکایت کر الے السر شرکا یہ کرنے والی السر کے رسوا کسی سے شکایت کر الجھانہ یں، کیونکہ جس سے تم شکایت کر رہے ہو وہ یا توائش شخص کا دوست ہوگا یا اس کا دشمن ؟ اگروہ دشمن ہے تو تمکومزیر طعنہ وے کا اور اگروہ اس کا دوست ہے تو اپنے دوست کی شکایت پر اکس کو کرنے ہوگا اور تم کرنے دینے کے سبب بنو گے، ہم دوصورت یں تمکو شکایت کر سے کھے نہ رملا۔

پھرقاصی شریح سے اپنی ایک آنکھی طرف اشارہ کرے کہا اس کو دیکھوالٹر کی قسم اسس آنکھ کی بینائی گزشتہ بیندرہ سال سے معدوم ہے لیکن پرنے اس کی شرکایت آج تک کسی سے ہی نہیں کی ۔

یہ بات میں نے بہلی مرتب هرف تم سے کہی ہے کیا تم نے سیدنا یعقوب علیالتلام کا یہ قول قرآن حکیم میں نہیں برطھا جوا تھوں نے اسپنے ماجزادے سیدنا یوسف علیہ السّلام کی گمشدگی ہر کہا تھا،

رَا مَنْهَا ٱلْمُسْكُولُا بَيِّيْنُ وَحُدَّ فِي آلِلَ المثْلِد (مودَه يوثف آيت عنه) "كيل توايين زبخ وغ كي شكايت حرف الترسي كرتا بول"

للذاتم ابنى شكايت كوالترك جناب بس بيش كياكرو وبسي مشكل كشا

و فریا درس ہے۔

اِسى طرح قاضى سترت سے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سوال کر رہاہی، خرمایا عزیز من جس نے کسی انسان سے سوال کیا اُس نے اپنے آپ کو غلامی کے لئے پیشس کر دیا اگرائس نے حاجت پوری کر دمی تو تمکوا پنا غلام بنا لیا اور اگرا شکار کردیا تو تم ذیسل ہو گئے۔

بیں جب سوال کرو تو الٹرسے انگو اورجب مدیجا ہوتو الٹرسے لو اور یہ اچھی طرح جان لوکو کی قونت ذکوئی طاقت اور نہوئی کدد سوائے الٹرکے کسی کے باس نہنیں، الٹرسے مانگ کرکوئی ذلیل نہیں، ہوا۔

ایک مرتبه شهر کوفری طاعون بھیلا، قاصی شرح ایک دوست ارے حوف کے ۔ بروس کے شہر نجف منتقل ہوگئے، قاضی شرح ایم کے ایمنین خط بیکھا۔

میکنوم ہواکہ آپشہر بخف منتقل ہوگئے ہیں جس مقام (کوفر)کو آپ نے بھوڑا ہے وہ نہ آپ کوموت کے قریب کر رہاتھانہ ہی آپ کی عُر گھٹارہا تھا، اور جس سٹہر (بخف) میں آپ نے پناہ لی ہے وہ بھی تو آسی فاتِ عالی کے قبضے میں ہے

www.besturdubooks.wordpress.com

جس کو نہوئی طاقت ہے بس کرسکتی ہے نفراد بچاسکتی ہے یں اور آپ ایک ہی فراکے اصاعے ہیں ہیں اور شہر کخف قدرت والے دب سے دُور ہُنیں،

والسَّام عَلِيكُم "

دوست کواپنی خطا کا احساس ہوا اور وہ ایمان دیقین کے ساتھ اسٹے شہر کو فر بر رہیں

وابس آگئے۔

للحوظه بر

موطور باکسی وبائی حادثہ بین نقل مکانی ایک عام اور قدیم طریقہ رہا ہے اکثر لوگ طاعون باکسی وبائی حادثہ بین نقل مکانی ایک عام اور قدیم طریقہ رہا ہے اکثر لوگ طاعون زرہ علاقے سے دُور ہوجاتے ہیں اور اپنے اس عمل کو احتیاط اور حفاظت کا موثر زراد پر سجھتے ہیں، لوگوں کا پی تاثر اگر و نیاوی عام اسباب کی طرح ہوتا کہ صروف نقصان سے بیلے کیلئے تدابیر اختیار کی جانی چاہیئے توجیداں مضائقہ نتھا لیکن طاعون یا بان جیسے دوسرے وبائی امراض میں تعابیر اختیار کرنے کا یہ جذبہ نہیں ہوتا بلکہ ان امراض کو متعدی اور موثر سمھا جا تا ہے اور اسس سے

بیخے کے لئے عیرمتاً ترمقا ات پر چلے جاتے ہیں، یہاں مسئلہ کی نوعیت اور ہوجاتی ہے جومام اسباب اختیار کرنے سے مختلف ہے۔ کیونکہ اس کم در اور مریض ذہن وفکرسے اسلامی عقیدہ پر صرب پڑتی ہے

جبكه اسلامى عقيده يربع كركائنات كىكسى بھى چيزيان نه واتى قنع ب منقصان، خيراور نشر صرف اور مرف الشرم الشرم الشرك الشرك وست قدرت بي اين -

ر منز عرف اور عرف النبر معلى التيات، نعمت بويا زحمت التيرمنجان وتعسالي مرض بويا دوا . موت بويا حيات ، نعمت بويا زحمت التيرمنجان وتعسالي

جب چاہتے ہیں تو چیزوں میں نفع ونقصان پیداکر دیتے ہیں۔ مرص طاعون یا اور کوئی وَبائی مرض اپنی فات ہیں نہ شرہے نہ اس میں از نوومنتشر ہونے کی طاقت سے لمانا طاعون زوہ مقام سے اس نظریہ کے تحت فرار ہونے کی کوئی وج نہیں،

عقیده کاتحفظ، جان وال کائنات کی مرچزے اہم اور قیمتی ہے اسس کے

اسلام نے لینے ماننے والوں کو طاعون زوہ علاقے سے فرار ہونے کی اجاز سے منہیں دی، البقہ احتیاط اور بیداری اور چیز ہے جو ہر معکا لمرمیں اختیکا ر کی جانی چاہیئے۔

### فیصلول کی مقبولیت اور برتری به

رِ شُوت سے کوئی زمان خالی نہیں رہا، زمان قدیم میں یہ حرام نفع اسی نام سے لیاجا تا تھا اور آج کے مہذب ومتمدن دورین مَدید، تحف ، خدمت، عقیدت کے خوشنما الفاظیں کھایاجا آہے۔

قاضی منر تا مهمایا و تحاکف کو بھی رشوت سجھا کرتے تھے جبکہ وہ برسرخدمت ہوں، ساٹھنڈ سالہ دورقضارت پس کبھی مجھی تحفاقبول نرکیا۔ لاَ الاِ الاَّ النارِ

قاضی ئشریح مجھوک یاکسی طبعی غضب وغطیر کی حالت میں فیصلہ نہ کرتے عدالت سے اُٹھے جائے ہے۔

عام طور برعدالت نے احکام ہر ایک کوخوش یا مطمئن نہیں کریاتے،کسی نکسی فرویا جماعت کوشکایت فرور ہوا کرتی ہے لیکن قاضی متر تری سے کے فیصلوں سے فریق مخالف بھی مطمئن ہوجایا کرتا تھا۔

ان کے فیصلے اس قدر بڑا زمعلومات اور فاصلانہ ہوتے کہ ان کی عدالرت علم فقہ کی درس گاہ بن گئ تھی بڑے بڑے علمار فقبی واقفیت ماصل کرنے کے لئے ان کے فیصلے سننے آیا کرتے۔

ام محول مجول محرک شام کے فقیر اور امام تسلیم کئے جلتے ہیں فراتے ہیں کریں بھٹ ا ویک شام کے معالیت میں معلومات کیلئے ماری میں اُن سے مجھے ہو چھتا نہ تھا ، ان کے فیصلے میری معلومات کیلئے کافی ہوا کرتے تھے۔

قاصی شری میرید بهایت درمین وقیافرشناس تھے ۱، بل مقدم کی ظامری

رَبَّا فِي عَصْدِينِ مُ

حالت سے متا ٹرنہ ہوا کرتے ۔

ایک مرتبر ایک عورت نے ایک مرد پر اینا مقدم واکرکیا اور عدالمت می زارو قطار رو پر اینا مقدم واکرکیا اور عدالمت می زارو قطار رو پر می موجود تھے۔ انفول نے قاضی ترک میں موجود تھے۔ انفول نے قاضی ترک سے کہا عورت نہا بیت مظلوم معلوم معلوم موتی ہے۔ قاضی مثر و کرم نے کہا رونا مظلوم بیت کا شبوت نہیں ہے۔ برا دران یوسف مجھی اپنے باب سیدنا یعقوب علیالت ام کے باب سیدنا یعقوب علیالت ام کے باس روتے ہوئے ہی آئے تھے اور قسم کھاکر کہا یؤسف کو جھیڑ یئے نے کھالیا ہے باس مقبی فاموش ہوگئے۔

عبادس:

کہاجاتا ہے کہ مشخول آدمی کو عبادات کی فرصت نہیں بنتی خاص طور پرسنب بیداری تو ممکن نہیں لیکن یہ قول قاضی مشرت کو برصادق نہیں آتا وہ دن راست کی مشخولیت کے باوجود رات کا قیام ترک نہیں کرتے، بڑے ویں ندار عبادت گذار ستھے ان کے ایک غلام ابوطلح کا بیان ہے کہ قاضی شرت رہ جب فجر کی نما نہر مسکر گھر آتے تو اپنے کمرے کا دروازہ برد کرسیلتے قریب قریب نصف انتہار تک وکرو تلاوت پی مشخول رہے ۔

کی است منگسرالمزارج تھے کہ سلام میں ہمیشہ خود سبقت کرتے۔ عیسلی بن حارث م کا بیا ن بے کہ بیں سلام میں ہمیٹ سبقت کرنے کا اداوہ کرتا کھڑ کھی کامیاب نہوا وہ ہمیٹنہ پہل کرتے۔ گارالئر الگا دیلر۔

وَفاتُ بـ

اُنٹر عمریں عدالت کے کاموں سے متعنیٰ ہوگئے، بڑھایانے کمزور کردیاتھا بھر عربمی ایک منطوس سال سے متجاوز ہوگئی، زیست کی اُنٹیدیا تی ہذتھی،نفسارکے وبدایات بجر شد کیاکرتے تھے نوداینے لئے بھی وصیّت کرتے، دیکھومیری موت

کی تمام تشهیر ند کرنایه زمانه جا بلیت کاروان به جس کواسلام نے پ ند نبای کیا، میری فربغی کھودی جائے جانب کیا ہا

سیری جربسی تھودی جائے۔ عال بھارہ یں جی ہوم کا اسطار تیا جائے ہمارے کے ساتھ عورتیں نہ ہوں میری قبر پر چا در نہ ڈالی جائے سائے ہم کے اوا خرمیں ونیا سے رمضیت ہوئے اسوقت عمر شریف ایک سؤلس سال تھی ۔

ت رفعت بروس و مستقد معنی بریدانشی طور بررفرارهی مونجهه نهمی، عمر عزیز

کے پورے ساگھڑنسال قصارت وعرائت میں صرف کئے ندکسی برظلم کیا مُدخی سے اعراض کیا اپنے فیصلوں میں نرا میرکی رعایت کی ندفقرسے مرف نظر کی۔ فَجَدَا کَا اللہ اللہ عَنِ الْاِسْدُ الْاَ مَرَدَ الْمُسْرُلِو بُنِ نَصَافِرا لُحَجَدَا اَحْدَ

### ─ مَراجع ومَا َخذ ۖ

ا: - النَّلِقاتُ أَنْكُبِرِيٰ جَ ١ - ٨ ابن سعري -

٧٠ عِنْهُ الصَّفُوءَ ج ٣ ابن الجوزي مع

۱۰۰ ماریخ الطبری ج ۲-۵-۲ این جریرالطبری م

هم: حِلْيةُ الاولسار ع ٢ - مؤرخ اصفها في ١

٥ : - تاريخ خليف بن خياط ٢٠ المع خليف بن خياط ٢٠

وزارة المعادف المملكة العربيةالسحوب (مطبوع*رها كا*لدم بيم**9**14ء)

# المحات فيكر

مَا أَحْسَنَ الْإِسْلَام يَنِيْنُهُ الْإِيْمَانُ وه استُنام كتنا الصِّلْ بِصِ كِلْمَان فِيْنِت دى

وَمَا أَحُسَنَ الْإِيهَانَ يَهِانَ كَيْزِنْيَكُ الشَّعْلِ اللَّهِ السَّعْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمَا آكُسَنَ التَّقِلَ يَوْيَنُهُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَرِيْنُ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعَصَلُ الْعِمْدِينِ الْعُمْدِينِ الْمُعْدِينِ الْعُمْدِينِ الْعُمْدِينِ الْعُمْدِينِ الْعُمْدِينِ الْعُمْدِينِ الْعُمْدِينِ الْعُمْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْعُمْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِلِي الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعْدِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي مِلْمُعِيلِ الْمُعْمِي فِي الْمُعْمِي فِي الْمُعِلِي ال

وَمَا آحُسَنَ الْعَمَلَ يَوِيُنُهُ السِّرِفُومُ السِّرِقُومُ السِّرِفُومُ السِّرِفُومُ السِّرِفُومُ السِّرِفُومُ السِّرِفُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُ السِّرِقُومُ السِّرِقُ السِّرِقُومُ السِّرِقُ السُّرِقُ السِّرِقُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُ السِّرِقُ السِّرِقُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُ السِّرِقُومُ السِّرِقُومُ السِّرِقُ السُومُ السُومُ السِّرِقُ السِلِيقُ السِّرِقُ السِّرِقُ السِّرِقُ السِلِيقُومُ السِلِيقُومُ السِلِيق

( محدّث رُجِآر بن حَيْله رح، سطاله ه )



# حَصِّت عُرُوه بن الزُّرُيرُة

تعارف :۔

خلافت فاروقی کے آخری سال سلکھ یں حضرت عروۃ بن الزبیر می ولادت ہوئی اس وقت انکا خاندان عرب میں اعلی واشرف سجھاجا تا تھا، ان کے دلو ہمائی زیارت رسول سے مشر ف بیں۔ (حضرت عبدالشون زبیر ف، حضرت صعب بن زبیر ش)

والدكااسم كرامى فرميربن العوام رخ بين جونقيب رسول الله كولقب سے ممازيقے اور جنھوں نے سب سے بہلے اسلام كى سَر بلندى كے لئے تلوار أسمانى ممازيقے اور جنھوں نے سب سے بہلے اسلام كى سَر بلندى كے لئے تلوار أسمانى رستے، اور اُن وسن صحابيوں بيں شامل بين جنھيں ونيا ،ى بين جنت كى بشارت دى

کئی ہے۔

والدّه محرّمه کاام گرامی سیّده اسمار برنت ابی بحرین، (سیّدناا بو بجرمتدیّن کی برسی صاحبزادی) جنگورسول الشریطیا الشریلیدوسلم سنے" فرات الِنّطاقین "کا گفتسب عنایت فرمایا ہے ۔

. ناناً صاحب سيّدنا الموسرَ صدّيق من خليفةُ الرّسُولِ اللّهُ ونيق غار : نبيول كے بجد

له دسول الشرصف الشرعيرونم اورسيّن الدبر مديق الأى يجرت دينسك وقت جوكهان بين كاتوشر تياركياً يكا تهااس باند صف كه لن كوئى رسى يا وُورى نرتمى اور وقت بهت تنگ تماسيده اسما بيف فردى ابن أورْ حنى سك دَوَّ مصر كرك كها نه سيئة سك برتن كوبا نم هد ديا تها ان كه اس عسل سير دسول الشرصل الشرعليدس بهت نورش بوت اور أنهيس ذات النّطا قين " " ووَّ حصر كرف والى الله النّطاقين " " ووَّ حصر كرف والى الله النّس عنايت فرايا جوبعدين اسى هتب سع ممتاز دايس -

اللهقة الرفئة وترجشهار

97

الممت كافضل ترين انسان .

وادتی صاحبه کااسم گرا می سیده صفیتر بنت عبدالمطلب، رسول الش<u>رصلے الثار</u> سیلم کی بھر بھی صاحب

علیہوسلم کی بھٹو بھی صاحبہ۔ ناہویہ پر سرط ہو میا

خاُ لَهُ مُحرِّمُ كَا اَسْمُ كُرامَى أُثَمُ المومنين مصرت سيّده عا نَسْتُه صدّ يقرَّمُ، زومِهُ النِّي صلح الطرعليدوسلم -

بہت ہی کم انسانوں کوایسی خاندانی شرافت وعزّت نصیب رہی ہے حضرت عروۃ ابن الزہیرم اسی خاندان کے حیثم وچراع ہیں۔

متقبل كانتخاب به

اپنی زاند کم عمری میں ایک دفعہ اسینے دونوں بڑے ہما کیوں تھٹرت عبد السّر بن الزبیر شاور تصرت مصعب بن الزبیر شرے علاوہ عبد الملک بن مروان (اُموی شا ہزادہ) جوعموں میں بیساں حال سے خان کعبہ میں رکن یمانی کے قریب بیٹھے السّر کا ذکر

کرر سبے متھے کہ اچا نک ان میں ایک صاحب نے کہا آؤ آج ہم اپنی اپنی آئی آئی گاؤں کا اظہار اینے رب کے حضور پیش کریں اورسب اس پر آین کہیں .

ر چیں بیب سے ہر ہرا یک اپنی اپنی تمناؤں ہیں عذر کرنے لیگا ورسب عور وخوض اکس دائے پر ہرا یک اپنی اپنی تمناؤں ہیں عذر کرنے لیگا ورسب عور وخوض

ا کی خوار کی در سے برا ہوا ہے ایک معاول کی حوار سے کہ اور کو اور کہا میری منا یں خوب گئے سب سے بہلے حصرت عبدالنار بن الزبیر شنے سرائٹ اور کہا میری منا بیس سے کہ یں کسی دن حجاز کا امیر ہوجاؤں اور خلافت کا آن جمیرے سر برر کھاجائے

سب نے آئین کہی۔ اس کے بعد حضرت مصعبت بن الزبیر شنے کہا اور میسری تمیّا ہے کہ میں کوفہ بھرہ

ا کے جد مشرک مستعب کی اگر بیرے کا اور بیری عمایتے کہ یں توور بشرہ (عراق) کا حاکم بنایا جاؤں اور اس بارے میں خاندان کا کوئی بھی شخص اختلاف بنہ کے مستعمل نام مذکری

كرك ،سب في مين كهي.

میمرعبدالملک بن مروان سے کہاجب تم دونوں کی یہ وُعاہم قرمیری یہ تمت

جے کہ میں روئے زمین کا با ورث ، بوجاؤں اور امیر معاویہ بن ابی سفیان کے بعد فظافت مجمکو ملیائے ،سب نے آین کہی .

ان تینوں کے إظهارِ تمنا کے بعد حفرت عود بن الزبر مفاموش بیٹے رہے اور کھے نہ کہا۔ ساتھیوں نے کہا اے عودہ تم بھی اپنی تمنا ظام کرو فاموسٹ کیوں ہو؟

عرق بن الزبیرونے کہا اللہ تمہاری تمناؤں کو قبول کرے اور اس برکت دے۔ میری تو یہ تمناسے کہ میں باعل عالم ہوجاؤں اور لوگ مجے سے کتا ہے اللہ استنت رسول اللہ اور احکام دین کا علم حاصل کریں اور آخرے میں اللہ کی رضا و و شنودی کے ساتھ جنت کا انعام باؤں، اس پرسب نے کین کہی۔ چاروں کی تمثاؤں بر آئین ختم ہوئی اور سلام مصافح کرکے سب و خصت ہوگئے۔

## قبوليخت دعاربه

دن دات گزیستے رہے ہرا یک اپنے اپنے کام میں شغول رہا۔ پچھ عصر بعد امیر پزید بن معاویہ ہم تی وفات ہوگی جس کو اِن کے باہتے خرت معاویہ بن ابی سفیان ہنے اپنی زندگی کے آخری دور میں اپنا خلیفہ نام دکر و یا تھا ا

رجب سنته يعني يزيد محمران بناسئانه يمين وفات بأكيار

بزید کی دفات کے بعد سلانوں نے جاز دعراق میں صفرت عبدالشربن الزبیرات کو اپنا خلیفہ تسلیم کرلیا، اس طرح حضرت عبدالشربن الزبیرین کی حرم شریف والی تمت ا پور می ہوگئی۔ لیکن صفرت عبدالشربن الزبیرین کی یہ تمنا کچھے زیادہ عرصہ باقی مذرہی ا حرم شریعت کے آئسی مقام کے قریب جہاں دُعائیں کی گئیں تھیں جمان بن یوسف کی فوجوں نے متا کے جیں اُنھیں شہید کردیا۔

حضرت عبداللرن الربيرم كى شها وت ك بعدابل عراق فان كيماكى

عرص بن الزبيرا

مصعب بن الزبير المحواينا خليفه تسيلم كم ليا، اس طرح ان كى تمنّا بھى پورى ہوگئ، ليكن بهت جلد إن كى بھى مشبها درت بييشس آئئ، اس طرح دونوں بھا تيوں كامعا لمر ختم ہوا.

تیسرے نوجہان عبدالملک بن موان نے جھوں نے سارے جہاں پر عکو مت کی تمنّا کی تھی وہ اپنے عظم باب مروان بن الحکم کی وفات ہے ہے بعد خلافت کے لئے نامزد ہوگئے جن کی حکومت سیندھ سے اسبین تک قائم تھی، اس طرح انکا دنیا کے عظم بادشا ہوں میں شمار ہوگیا۔

#### حضرت عروه بن الزبيرة كاانجام به

بیت الشرک ان جارا جاب میں تین نوجوانوں کا انجام تو یوں پورا ہوا، رہے مفرت عروہ بن الزبیر مخوں نے دین کی خدمت قرآن وحدیث کی دعوت و تبلیغ کی تمناظا ہر کی تھی طلب علم میں شنول ہوگئے ۔ اصحاب رسول میں جوصفرات باتی رہ گئے ۔ اصحاب رسول میں جوصفرات باتی رہ گئے سنے ان کی خدمت میں رہنے سکے ، ان کے مکانات برصافری دیتے ، ان کی جانس میں شریک رہتے ۔ ان حضرات میں حضرت علی بن ابی طالب ، عبدالر تین موضع ، زید بن شامہ بن زید من سعید بن زید من ، ابو ہر بروان ، عبدالشر من عبدالشر بن عباس من ، امام میں ، خاص طور پر ابنی محتم خالرا تم المومنین من عباس من ، نمان کو مدین طیب مصرت عائد شرصة بقد من میں جا صفور پر ابنی محتم خالرا تم المومنین مضرت عائد شرصة با با ، حتی کم ان کو مدین طیب مقتب ارت بیا ہو ہیں سنمار کیا جانے لگا .

فليفرسيمان بن عبد الملك وشفيع كى ففات كى بعد صفرت عربن عبد العز يزرم

له اسوقت دنیاد اصلام میں مرینه طبیّه سے سامنے علاد کو افتہا دستری کہاجاتا تھا بن کا فتوی اسامی دُنیا میں نافذتھا آئ سے صدیب ذیل نام ہیں۔

(۱) مجبیدالنزدن عَبدالنَّد (۲) عُرُوة بن الزبرِم (۲) قائم بن فیرین ابی بکرم (۲) سیدین المسیّدی (۵) ایشکر بن عبدالری الحزوی ح (۱) مسیّمان بن بساده - (۷) خادج بن زیره - رحمهٔ الدَّعلیم و برکا ترا- المتوفی کالیم مدینه منوّره برحاکم مقرر ہوئے۔اس انتخاب پرسلمانوں میں جونوکشسی ومسترت ہوئی وہ چندہی خلفار کونصیب رہی ہے۔

کھلافت پرسرفراز ہونے کے بعد صفرت عمر بن عبدالعز پر دجنے فقہار مدینہ سے اقات کی جن پس سرفہرست صفرت عوہ بن الزبر دم تھے۔ ان صفرت کے سامنے خلیفہ نے اس طرح خطاب کیا ۔

"آب حضرات کو یہ زعمت دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں کا موضافت میں آب تھی چصّہ لیں یہ گران فرمّہ داری تہا، جھے سے اُوار ہوگی، اگر آپ میرے مدکار تابت ہوں تو بتوفیقِ اللی میں اس خدمت سے عہدہ بما آ ہوں گا۔

یں بہیں چاہتا کہ صرف اپنی دائے سے کوئی فیصلہ کروں یا کسی کی رُورعا بیت کروں اگر آپ ویچھیں کہ کسی پر قلم ہور ہا ہویا میراکوئی عامل (حاکم) ظلم کررہا ہوں تویس آپ حضرات کو اللّٰہ کا واسطہ دے کر یہ ورخواست کرتا ہوں کہ مجھے اسکی اطلاع دی جائے۔"

حصرت عرف بن الزبرات فی سب کی طنسے خلیفه کاشکریہ اداکیا اور وُعادی پھراً خری زندگی تک اُمورسلطنت میں خلیفہ کو نیک اور مفید مشورے دیتے رہے۔ مؤرخین نکھتے ہیں کہ حضرت عربن عبد العزیز سے عہد میں خلافت فاروقی ٹاکا عُدل وانعاف بھر لوٹ آیا، اور لوگوں نے خلافت راست ہے ووبارہ ابنی

أنكهول سے وليكھار

#### رمیٹرت وعادات:۔

حصرت عروه بن الزبیر می ذاتی سیرت نهایت پاکیزه و باعمل تھی،کثرت سے روزے رکھا کرتے ، رات کا اکثر رمصہ عبا دت پس گزارتے، ہمہ دقت زبان بر ذکر اللہ جاری رہتا، قرآن حکیم کی تلاوت کا یہ محولی تعاکہ دن یں ہردوزہ صقرآن کا دیکھکر تلاوت کرتے بھر آسی حصے کورات کو نمازوں میں تلاوت کرتے کہاجاتا ہے کہ اِن کا یہ عل آغاز جوانی سے وفات تک سواے ایک دن کہی ناغذ نہ ہوا اور وہ ایک سخت حاوثہ کا ون تھا جسی تفصیل آگے آرہی ہے۔

مزاح میں بے بناہ سخاوت و تیر توابی تھی علم کے ساتھ ال کی نیمرات ہمی بحثرت کیا کرتے تھے۔ مدیند منورہ میں ان کا ایک طویل و عریض باع تھا جس میں بحد قسم کے بھیل دار درخت تھے، بھیلوں کے آغاز کے زانے میں اس کا بڑا ا بہتام وحفا ظت کرتے، جب باغ کے بھیل بک جاتے تواس کے چاروں دروائے عام ہوگوں کے لئے کھولدیا کرتے، شہراورا طراف شہر کے عزیب لوگ بے تعلق بھیل تور تور کر اپنے گھر لے جاتے۔ مرسال میں معمول جاری راکرتا۔ اس طرح عزیبوں کو بھی وہ سب بنل جا ابروا میرلوگ استعال کرتے ہیں۔

خلیفہ ولیدین عبدالملک المتوفی ملاقہ ہ مصرت عوہ بن الزبیر ہی بڑی عزّت کرتا تھا ادب واحترام کا یہ حال تھا کرا پنی خانگی زندگی کے بارے میں بھی مشریے میں میں ہیں۔

آیک دفع خلیفه ولیدبن عبدالملک کی خواہش پر وارالخلافہ دمشق (شام) پہنچے ہمراہ صاحزادہ تھا، خلیف نے باب بیٹے دونوں کا شاندارا ستقبال کیا اور شابی مہمان خانے میں تمہرایا، تشریف آوری برب صنحوشی ومسرّت کا اظہار کیا اور شکریا اور الکیا۔

حضرت عروه بن الزبير مى تشريف آورى برمك شام كے عوام اور علار نے بمی خير مقدم كيا اور زيارت كا كيب طويل سلسد چل پڑا ہر دوز قرآن و دريث كے درس ہواكرتے، سينكروں على راستفاده كرتے و مصرت عودة بن الزبير محاصاب رسول سے خاص طور براين خالرائم المؤمنين سيده عائشه فيدية رضے جوروايات ملیں تھیں انکوحاصل کرنے کے لئے علمار کا ہجوم رہاکرتا تھا۔

انہی آیامیں ایک حادثہ بیشس کا ، حضرت عروہ بن الز بیر می کے صاحبزادے ایک دن شاہی گھوڑوں کا معائنہ کررہے تھے کہ ایک مٹر پر گھوڑے نے انھیں الت اردى ، طرب ايسى شديدتمى كرصا جزاد ، في وي وم تورود المصرت عُودة بن الزبير و كوف يه حاوات قيامت سع كم نرتها ليكن تقدير ك فيصل بهمال نافذ

موكررست بي حضرت عرف انصبركايرامتحان مي وعديا

خليفه وليدبن عبدالملك بهي نهايت غزوه تصاكرع يزمهمان كے ساتھ ايسامعامل ہوگیا، بات اسی برخم نہ ہوئی اس حادثے کوگزرے چند یوم ہی ہوئے تھے کردوسرے امتحان کاسان بردا بوگیا مصرت عروه بن الزبرائے ایک بری اجانک ایک مبلک مض (آکل) ناسور پیدا ہوگیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مرض نے تشویش ناک صورت پیداکردی۔

ھورت حال سے خلیفہ ولید بن عبدالملک بے چین ہوگیا .عزیزمہمان کی یہ

تکلیف دیکھی نماسکی، ملک کے ہرجانب سے نامور حکیموں کوطلب کیا اور علاج میں خصوصی توج صرف کی۔ بالآخر حکیموں نے متفقہ طور پریہ فیصلہ دیا کہ جلداز جلد پیر

صراكر دياجائے ورنه ز مرجسم ميں سرايت كرجائے گاا ور بيم مرض لاعلان بوگا-اسس آخری بخویز بر پیرکاٹ دینے کا فیصلہ کرلیا گیا، عسل جرّاحی تحییلے

حکیموں نے حضرت عروہ بن الزبررجسے کہا کہ آپ کوتھوڑی سی نشراً ورشراب پلا تی جائے گئ تاکہ تکلیف کا احساس کمسے کم ہو ہ

حضرت عروه بن الزبير م عن فرمايا ، معاذ الشرصحت كے لئے بيں حرام شے استعال لرلوں؟ يەم*رگز مىگن ت*نهي ـ حکیموں نے کہا تو پھر آب بے ہوئش کرنے والی دوالیں ؟

حفرت عوہ ٹنے کہا یہ ہمی حمکن نہیں ۔اگر اسس ملاح ہیں میری موت واقع ہوجا کے تو بیں بے خبری ہیں اپنے درب سے ملاقات کروں گا مجھکو یہ بات چرگز پہند نہیں حکیموں نے خلیفہ ولیورین عبدالملک سے مشورہ کیا، آخریہی سطے کیا گیبا کہ مالم

عالت ہی میں بسر مجدا کردیا جائے۔ اس بسلطیں دوجار آدمیوں کی مُدولی جائے۔ حالت ہی میں بسر مجدا کردیا جائے۔ اس بسلطیں دوجار آدمیوں کی مُدولی جائے۔

"اکہ شدید تکلیف کے وقت حضرت عوہ بن الزبیر مرکو ہ سنبھالے رکھیں لیکن حفرت عروہ جے اسس کو بھی بسند نہیں کیا اور فرمایا بیں الٹارکے نام ہی سے مَد دلیتار ہونگا

تم اینا کام تونترورع کردو۔

ا ، یعنا پخومب گوشت کاٹ دیا گیا اور ہڑی پرنشتر چلایا جارہا تھا تو صفرت عُروہ ' کی زبانِ پر لاالا إلاّ اللهٔ وَاللهُ الهُرُ اکْبُرِ جاری ہو گیا ، اِسی حالت میں حکیموں نے اپنا

كام پورا كركيا.

آبریش کامیاب ثابت بوااور بیرا جُداکردیا گیا، زخم پر بلاس باندهکر خابی کی ایریش کامیاب ثابت بوااور بیرا جُداکردی این النزی قدیم مُسنّت رہی ہے کہ ایسے نازک موقعوں براپینے نیک بندوں کی نیندسے کد کرتے ہیں، (الفسّران مورد آل عمان آبیت میں)

حضرت عُوه بن الزبير محكم يندسو كمّ اننى زندگى بين يه پهلادن تها كه وه اپنى يوميه تلاوت قرائ كوا دا ذكر سكے خصر شكات مَنْ لَهُ جَعْدَى وَلَا يَسُوْدِ عِلْقَ بِوشِ بِ

نے امنی قریب میں مولانا محدصن صاسا مرتسری با نی جامعہ انٹرفیہ نیالگنبدنا ہور ( باکستان) کا واقع بھی اسی متم کا پیش آیا تھا۔ انگریزی دوری کا واج سے پہلے مولانا کے ایک پیرکو تجا کردینے کی خرورت پیش آئی ڈاکٹروں نے بہوش کرناچا کا لیکن مولاناکسی طرح را می نر ہوئے ہاتھ میں تسبیح تھی ذکر انٹریں مشنول ہوگئے۔ ڈاکٹروں نے ای حالت میں ایٹاکام بدوراکرلیا۔ لَا إِذَا اَلَّهُ الشّرِہ

دا قم الحردف مشطاله ایف علی مفرک من تین ما دسترالا بور می مقیم تصا بر چودوالناکی بعد عصروالی مجلس میں مثر کمت کرنے کی سعادت حاصل دری نهایت شفقت فرایا کرتے تھے۔ اللّٰجُمَّ اَدْفَعَ دَرُجْتُ، وَتَعَبّلُ حَسُنَا تَهُ آنے کے بعد البینے کئے بیر کو یا وکیا، جب بیش کیا گیا تو بیر کو اُ لٹ کیا کیا کیا کا کھا اس کیا گھال ا

مرات فات عظیم کی قسم جس نے دات کی تاریکیوں میں مساجر جانے کے لئے مجمکو پیردیتے وہ توب جانتا ہے کہ میں نے اس کورام راستہ میں استعمال نہیں کیا '' الشراکبر میں استعمال نہیں کیا '' الشراکبر

ظیفه ولید بن عبدالملک کواس بات کا مخت صدم تھاکہ اسپے عظیم المرتبت عزیر مہمان کو مرینہ منورہ سے دمشق آنے کی زحمت دی اوروہ یہاں جب دمی دنوں میں حادثات سے دوچار ہوگئے، صاحزادے کا صدم ختم نہ ہوا تھا کہ بُیر کا حادثہ بیشس آگیا۔

### ايث عبرت خيروًا قعه به

خلیفر کواب دائمی فکرید رہتی تھی کر حضرت عودہ بن الزبیر کی کامِل تستی کا انتظام کیا جانا چاہیئے اسس سلطے میں وہ مختلف اسباب فراہم کیا کرتا تھا، انہی دنو<sup>ں</sup> قبیلہ بنوعبس کا ایک وفد دارالخلافہ (دمشق) آیا، اس میں ایک صاحب نابینا تھے خلیفہ نے ان کے اعزاز واکرام کے بعدائن نابینا صاحب سے پُوچھا آپ کی دونوں آنھیں کیونکرضائع ہوئیں؟

کہنے سگے امیرا لوئمنین میں اپنے قبیلہ بنوعبس کا امیرترین فرو تھا، میرے بال
مال ودولت کے علاوہ اولا وکی بھی کثرت تھی اور الشر نے عزت وشان بھی بخشی تھی
میراقیام قبیلے کی سرمبزداوی میں تھا، ہم نہایت آسائش ومیٹرتوں میں اپنی زندگی
گزار ہے تھے ہمیں کسی بات کا اندیشد نہ تھا، دُکھ در دو، رخ وغم کو ہم بھول گئے
تھے، ایک رات ایسی طوفانی بارٹش ہوئی کہ وادی جل تھل ہوگئی پھر کچھ دیر بعد
پانی کا سیلاب ٹوٹ پڑا، ویکھتے ہی ویکھتے ہمارا مال ومتاع، عالیشان مکان بیوی کے

روة بن الزمير<sup>رم</sup> مب طوفان کی ندر ہو گئے میں کسی طرح زیج گیا۔ بیلاب حتم ہونے کے بعد مجھ کو صریف ایناا کے شیر حاریجہ زندہ مِلاا ورا کے اُفِینٹ <u>جِواَوَ بِ</u>يَعِ مقام بربياه كئي ہوئے تھا، مين اينے بيك كودرخت كے نيجے للاد مااوراكونٹ بکڑنے کے لئے آگے بڑھا، اُونٹ ہوخوفردہ تھا بھاگ بڑا میں اس کے یہ پیچے دوڑا ہی تھاکہ بچ<sup>ت</sup>کی ایکب بھیا ٹکب بچیخ شی پلسٹ *کر دیچھ*ا ایک بھیڑیا ہے گے کا سَرا پنے مُنھ میں کے چکامے ادراس کو چہار ا تھا میں تیزی سے بیے کی طوف آیا لیکن بھیڑیا اینا كام تمام كرجيكاتها- إتمالِتْيرِ وَإِنَّا إِنْهِرُا جِعُون ـ بھراُونٹ کی طرف آیا، اُونٹ نُوف وہراس میں یا گل ہو پیکا تھا قریب ہوتے امي اُس في ايك زبر دست الت اردى ميرى بيشانى تيسك كنى اور آئتكمين ضائع امیرالمؤمنین بس ایک, بی دان بی اسینے بیوی بخوں، مال ومّارع، صحت وبصارت سب سيحوم ہوكيار كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَإِلْا كُرَام. (القرآن) خليفه وليدبن عبدا لملك كي أتحيي أسس واقعه سے يُرنم ہوگئيں اسينے خادم سعے کہاان نابینا سٹیے کو ہمارے عزیزمہما*ن عروہ بن الزبیریئے ہ*اں کیجاؤاوریقصّہ <u>چودان کی سنواده : خلیفه کایه مقصد تھا کہ صفرت عر</u>دہ بن الزبیرع کوایسے واقعات کننے سے ستى، موگى اورانكائم بلكا موگا. نابیاصاحب نے اپنی داستان مُنافَی حضرت عُروہ بن الزبیریشنے بوڑھے نا بیٹ کی کہانی شنی اور دعا دی اور اینے رب کاشکرا واکیا کہ آس کے نابیاجیسی حالت سے دوجار نركيار فِلكَ الْحَمْدُ يَارَبْنَار سحت کے بعد حضرت عموۃ بن الزبرع کوشاہی اعزاز واکرام کے ساتھ منیمنورہ

رَبِيَا فِي عَصَي الْمَالِيَ الْمُعَالِينِ عَصَي الْمَالِينِ عَصَي الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ ال

روانه کردیا گئیا۔

جب یدرینطیند پہونی جاں ان کی زیارت کا بے چین سے انتظار کیاجار ہا کھا سال انتظار کیاجار ہا کھا سال انتہار کے سے جع ہوگیا مصرت عوہ بن الزبیر ہے نسب کی تسلی کے لئے ایک عام خطاب فرمایا۔

" بعد حدوثنا ا وگوامیری موجودہ حالت پرغمزوہ نہوں اللہ نے مجھے چار بچے دیئے ہیں جن میں ایک واپس نے لیا ہے تین باقی ہیں فکھ النجاز ، اسی طرح مجھ کو دول اتھ قطوبیر دیئے ہیں ان میں سے ایک بیر لے لیا گیا تین باقی ہیں۔ فَلُمُ الْحُمُدُ ۔

الشركالاكد لاكفرت كرواصان سب كرأس نے قليل ليا كثير باقى ركھا، ايك دفعرصيبت دى ليكن بار إعافيت عطاكى ہے۔ فَكُم الْحُرُيُّ يُ وقت كے ايك برشے عالم نے ان دونوں حا دثات برحضرت عردة بن الزبير مُكَ

اکسطرح تعزیت کی ۔

الله کاکسٹر ہے کہ آپ کو اُس خدمت کے لئے باقی رکھا گیا جس کھنا آپ نے بیٹ اللہ کے زیرِ سایہ کی تھی اور جس کے ہم محتائ تھے آپکا علم و فہم آپ کی لاکے واجتہا د، آپ کی فقہ مسلمانوں کیلئے فور ہایت اور دیسل راہ ثابت ہوچکی ہے ، اللہ آپ کو تاحیات اس خدمت کے لئے باقی رکھے ۔ آپین "

## برَایات ونصارکے بہ

حفرت عوه بن الزبيرم إبى اولادخاص طور پرنوفيز بكون كى تعليم وتربيت مستقبل كى صلاح وفلاح كے نيايت اہم طورت محماكرتے تھے انكاشدت سے يہ احساس تھاكم مستقبل كى زندگى كا انحصار ابتدائى تعليم وتربيت كا موقوف موا

www.besturdubooks.wordpress.com

کرتا ہے جن بچوں نے متقبل میں بڑے برٹے مناصب بلئے ہیں وہ وہی ہیں جن کی ابتدائی تعلیم وتربیت تصیک طریقوں بر ہوئی ہے۔

وه أكثر فرمايا كرت تقيد

بیخُوعِلُم حاصل کرتے رہواورانس کی تحصیل کاحق اداکرو، آج تم چھوٹے ہوکل اس بڑلم کے ذریعہ بڑوں میں شمار ہوں گے۔

ونياين جالت (بعلى) سي بدتر اوركوني چيز نهيس ـ

اگرتم کسی شخص پین خیر و پیھوتواکس سے خیر و بھلائی کی توقع رکھوا گرمپر وہ عام نظوں میں بُراسجھاجا تا ہو، کیونکہ ایک بھلائی و پیکر بھی لا سیوں کی نشاند، می کرتی ہے۔ اسی طرح کسی میں بُرائی دیکھوتو اُس سے دُور ہوجاؤ اگرچہوہ عام لوگوں میں ایھا بچھاجا تاہیے، کیونکہ اکس کی بُرائی دیگر بُرائیوں کی علامت ہے۔

ہس طرح نیکی نیک اخلاق کی علامت ہے تو بڑائی بڑے اخلاق کی نشاند ہی کرتی ہے۔،

بیروا خوشن منسی می می ایران ایران موسن کی انسان ہونے کی ایران میں ایران میں

علی حکمت بی لکھا ہے کہ تمہا را کلام نزم ہوتمہا را چہرہ بنس محکھ ہو تو مخلوق تم سے حبت کرے کی اور اپنی عنایات سے تمکونوش رکھے گی۔

اسی طرح جب عام اوگوں کو دیکھتے کہ وہ عیش بسندی، لترت بروری، وُنیا سازی میں شخول ہیں تواضیں رسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کی پاک زندگی یاد والتے مرات کہ ایک ون بی نے اپنی خالر سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی الشرعۂ کو یہ فرماتے

شناہے فراقی تھیں بہ ا

مجھی تبھی نبی کے گھروں میں جالیس جالیس دن تک بھر لے بھے را کرتے تھے

کھانے پکانے کے اسباب مہیّانہ ہوتے۔ زیری سر

من في كها بهم أب عضرات كي غذا كيا بهواكرتي تلى؟

خاله جان صاحبر شنے فرمایاً ، یا نی اور کھجور۔

مچر فرمایا ، اے نوگو! تم این عیش وعشرت پر عزر کروتمکوکیا کرناہے اور کیس ررہے ہو ؟ کونیا کی اس فکریس اپنی آخرت تاریک نہ کرلو۔

آخرکار اسی فکر آخرت میں صفرت عودہ بن از بیر سے اپنی زندگی کے اِکہ میر سال پورے کر سنے ، بقار رہ کا حب وقت آیا روزے کی حالت میں تھے۔ حالمت سکات میں اہل خار نے اکھوٹ ش کی کہ یا نی کے بحند قطوی سے افطار کرلیں لیکن وہ آخری وقت تک انکار کرتے رہنے اور فرایا کہ میں اپنے زب سے روزے کی حالت میں ماقات کر ہی لی بن بچری کرناچا ہتا ہوں جند لحات گزرنے نہ بائے تھے کہ اپنے زب سے ملاقات کر ہی لی بن بچری کرناچا ہتا ہوں جند کی احتی کے اسکے نکہ فیکٹ کے شکے کہ است کر ہی لی بن بچری کی کہ است کر ہی لی بن بچری کی اسکان کو تھے کہ است کر ہی لی بن بچری کے سنان ہوں جند کر جندی احتیاب کر ہی لی بن بھری کے سنان ہوں جندی احتیاب کو تھے کہ است کر ہی لی بن بچری کی بن بھری کی بن بھری کے سنان ہوں جندی احتیاب کر ہی لی بن بھری کی بن بھری کر بھری کی بائے کے بھری کی بن بھری کی بائر بھری کی بھری کی بائر بھری کی بن بھری کی بھری کی کر بھری کی بھری کی بھری کی بھری کی بھری کی بھری کی کر بھری کی بھری کی بھری کی کر بھری کی کر بھری کی کر بھری کی بھری کی کر بھری کر بھری کر بھری کی کر بھری کی کر بھری کر بھری کر بھری کر بھری کی کر بھری کر بھری کر بھری کر بھری کی کر بھری کر بھر

## —مرّاجع و<u>ّ</u>مأخذ

م سعب رس المر (المتوفى سلاميم) كَانَسَعِيْدُ بِنَ المُسَيِّبِ يُفْتِي وَالضَّحَايَثُهُ أَحْيَاءً ﴾ ( قدّا مدبن موسئام) صحابه کوام کی موجودگی بن سعیدبن المستنب فتوی ویا کرست تھے

## امًام سَيعِيرٌ بن المسيّة

تعارفت به

ت مصرت سعید بن مستیب جلیل القدر تا بعی اُن نفوس قدر سیدی شامل این جوایت علم وعلی ، تقوی طبارت ، زُردوفناعت کے لحاظ سے دُنیائے اسلام کے امام ومقدی تسلیم کئے گئے ہیں۔

ان مے قالد مستب سے اور دادا ترزئ وونوں صحابی رون ہیں۔ فع ملہ کے دن

اسلام سے مشرف ہوئے تھے۔

سیدین المسیّب خلامت فاموتی متلدمیں پریدا ہوئے۔ اکا برصحا پی<sup>نو</sup>کو پایا اور اُن سے بھر پورعلی وعملی امستغادہ کیا۔ حضرت عبدالنڈزن زبیرُم کی دومِکومٹ کنٹیمیں مسندعلم وافسار کی زینت بن چکے تھے۔

حق گوئی وحق پرکستی بر

حق گوئی ان کاخاص مزان تھا عوام توعوام ہی ہیں امرار دوسلا طین بھی توف زدہ تھے۔ کسی بھی موقعہ پر حق ظام کرنے سے چو کتے نہ تھے۔ میں کسی جی موقعہ پر حق ظام کرنے سے جو کتے نہ تھے۔

ان کی زندگی کا آغاز ہی بو آئیہ کی بے اعتدالیوں اور بے انصافیوں کی نشاندہی پر ہوا ہے۔

تحفرت عبدانشربن زبیرض جب مکه المکرمه یس این خلافت کااعلان کیا اوروال این بیت کا آغاز کیا تو مدینه منوره پیش کمانوں سے بیعت بینے کے منے اپنے سپیسالار جابر بن اسود کوروانہ کیا۔ مرینہ منورہ پی حضرت سیدین ممتیب وہ واعرشخص تصح جھوں نے اس سے اختلاف کیا اور فرمایا جب تک تمام مسلمانوں کا کسی ایک شخص تصح جھوں نے اس سے اختلاف کیا اور فرمایا جب تک تمام مسلمانوں کا کسی ایک شخص کے باتھ پر بیعت کرنی جائز نہیں ۔
حصرت سعیدین مُسیّب اہل میں کی متاز ترین شخصیت تصابحی مخالفت کے معنیٰ یہ تصح کر مرینہ منوّرہ سے ایک شخص جھی عبداللہ بن زبریر کی بیعت کے گئے ۔
تیار نہ ہو، چنا نے ایس بی بموا اور جا بربن اسود ناکام واپس ہوا ۔
حلت مقد میں موا اور جا بربن اسود ناکام واپس ہوا ۔

چلتے دقت مختلف الزامات میں حضرت سعید بن مُستیب کوکوڑول سے پٹھا دیا۔ اسس کے باوجود حضرت سعید بن مستیب می زبانِ حق کو خانوش مذرہی آپ برابراینا اعلان کرستے دہے۔

## حَقُّ كُونَى كاايك واقِعَهُ بـ

سپدسالارجا بربن اسود کی چار بیویاں تھیں، اس نے ایک طلاق دیکر
بیوی کی عدّت گزرنے سے پہلے بانچویں عورت سے شادی کرلی جوسٹری قانون کے
تحت ممنوع تھی، چنا پخر ٹھیک ایسے وقت جبکہ حصرت سعید بن مستیب پرجق گوئی
کے سلسلے بی کورٹ برس رہے تھے انکی ذبان پریکات بھی تھے۔
گانڈر کا حکم منا نے سے مجھے کوئی چیزدوک نہیں کتی۔"

الترتبال كارت ديم:-

فَانْكِهُ مُحْوَامًا كَابُ كَكُمْ مِنْ النِّسَاءَ مَثْنَىٰ وَثُلْثَ وَرَبَاعَ.

(مودة نسارآيت عظ)

متوبجه که به ابن بسندیده عورتون میں دو،تین، چار عورتوں سے نکاح کر اور اے جابر تونے چوتھی ہوی کی مقدت نتم ہونے سے پہلے پانچوں عورت سے نکاح کر لیا، جو تیرے دل میں آئے کرگر ز، عنقر بب تجہ پر بھرا وقت آنیوالا ہے۔ (اندرونِ مقدت عورت اپنے شو ہرکے تحت ہی تھمی جاتی ہے گویا وہ ابھی امام معيدين المستب اس کی بیوی ہے لنذا ایسے وقت بیک وقت بائج بیویاں شمار ہوں گی، اکس داقعہ کے چند دنوں بعد حضرت ابن زمبین شہید کر دیئے گئے (شالت كاواقعه كسى بهي تاريخي كبّاب من وسيحفظ .) حفرت ابن زبیرہ کو اپنی شہادت سے پہلے صفرت معید بن مُستی<sup>رہ</sup> کے ساتھ جا بربن اسودکی اسس گستاخی کاعِلم ہوجیکا تھا وہ ان کے مرتبر شناس تھے اسس لئے انھوں نے جا برکو خط لیکھا، سخت تنبیہ کی اور لکھا کہ تم سحیدبن جُسیّب ؓ کو آن کے حال پر چیوڑ دو اور کوئی تعرض نہ کرو، ایکن اسس کا ظلم وستم جاری را آخر صفرت! بن فربيرهٔ شهيد مو محكة اورجا بَربن امودكي مرداري بهي تم بهو كني . عبادت وشب بیداری به حضرت سعيد بن مستيدي ك عيادت كااصل وقت سنب كى تاريكي تهى وه اس وقت اپنے نفس کا محاسبہ کیاکرتے، پھر تہجّد کے سئے کھرسے ہوجاتے یہال تک کہ فجر کی ا ذات برا بنی نماز موقوت کرتے، دات بحر کھوٹ کھوٹ ان کے پیرشوچک جائے، صبح کو اپنے بیرول کی حالت دیکھکر آیئے نفس کے أكس طرح خطاب كرتے۔ " كى الى الله كاكم وياكياب اورتواسى كئى بىدا بواسى " روزول كى بھى كترت ركھتے افطار كے وقت كھرسے كوئى چيز آجاتى تومسجد يس افطادكريية ورنهعشارك بعداين كمَّ لوطية -ج بیٹ اللہ کا بھی یہی معاملہ تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق بھا <del>نٹ س</del>ے زیادہ جج اُ واکئے ہیں۔ قران حکیم کی تلاوت مجھی ناغریز ہوتی ،سفریس بھی سواری پرتلاوت کرتے ، قرآن اودمسجد کا اتنااحرام کرتے کہسی بھی موقع پر چیوٹی مسجد یا چیوٹا قرآن کہنا

مشننا ہے۔ ندنہ کرتے،

فراتے اللہ نے جس چزکو بڑائی بخشی ہے اس کی عظمت کیا کرو۔ حدیث سٹریف بیان کرتے وقت اوب واحترام سے بیٹھ جاتے لیٹے لیٹے

مديث بيان كرنكب ادبى شماركرت.

اخلاق وعاوات یں اصحاب رسول کانونہ تھے۔ صفرت عبرُالتُّدبن عمر من فرماتے تھے کرسعیدبن مُسَیّب کورسول التُرصلے السَّرعلیہ وسیکھتے توبہت

خورشن ہوتے۔

ایک عجیب خوبی برتھی کرائب کی کسی چیز کو کوئی بسند کرتایا اس کی تعربیت کرتا تواکسی لحد دو چیز دے دسیتے۔

#### دُنیا اِوراہل دُنیا <u>'سے بیزاری</u> :-

خُلفا، واُمرار سے دازونیاز و ملاَ قات بِسندنہ کرتے تھے۔ ملک عبدا لملک بن مروان جس کی شان دستوکت خلفار بؤاُ میہ میں صرب المشل ہے کئی بار کملاقات کرناچا ما لیکن ایک بار بھی ملاقات کا موقعہ نہ دیا۔

ایک مرتبہ وہ مینہ منورہ آیا اور سجد نبوی شریف کے دروازے پر کھرے موکر صفرت سعید بن مستیب کو طلب کیا، ہرکاروں نے جاکر امیرالوسنین کاپیغام

ېېنچايا، حضرت سعيد بن مستيب شيف فرمايا : : امري لمداه ند رکه م سرکه در صور

ندا میرا لموامنین کومچه سے کوئی مزورت ہے اور ندمجھکوامیرالمومنین سے حاجت ہے ، اگرامیرالمومنین کوکوئی خرورت ہے تویں ایک فقیر آدی ہوں اُن کی حاجت کیسے پوری کرسکتا ہوں ؟

برکاروں نے جاکر صفرت سعید بن ستیب کا جواب شنایا، خلیفہ عرا لملک نے دوبارہ جانے کوکہا، ہرکاروں نے امیرا لموننین کا پیغام سنایا، حضرت سیدین ستیب

www.besturdubooks.wordpress.com

ا امسيدبن المستيب

نےسابقہ جواب دُھرایا۔

امیرالومین کے سرکارول نے یہ خشک جواب سنکر کہا اگرا میرالومین سے آب کے ساتھ اوب واحر ام کاحکم نہ دیا ہوتا تو ہم آپکا سُر کاٹ کر کے جاتے، امیرا لمومنین بادبا د طلب کرے ہیں اور آپ اسس کی کوئی پرواہ تکنہیں کرتے، حفرت سعيدين مُستيب مخاموسش ہو گئے ۔

حضرت سعيدبن مسينب منف خليفه عبدا لملك كوبعض دفعه ايسے اليسے تلخ جواب دیئے ہیں جسکا کوئی بڑا آ دمی مھی تصوّر نہیں کرسکتا. ایک دفعہ خلیف نے کہا ہے ابو حمرہ اب میری یہ حالت ہوگئ ہے کہ اگر اچھا کام کرتا ہول کوئی نخ شی محسوس نہیں کرتا ،اورا کر کوئی بڑا کام کرتا ہوں تو اسس کاکوئی دیخ وافوس بھی نہیں ہوتا ؟

حضرت سعيد بن مستيب في حواب ديا، اب تمهادا قلب يورى الم حركيكم فليفه عبدالملك ك بعد خليف وليدبن عبدالمالك كے ساتھ بھى يہى عمل را، بغیرکسی شرعی وجہ کے وہ کسی کوخاط میں نہیں لاتے۔ ایک دفعہ ولیدین عبدا لملک مسیدنبوی مٹریف کے معاکنہ کے لئے آیا تاکہ اسمیں ترمیم وتوسیج کرے،مسی مٹرلیف سےسب لوگوں کو ہٹا دیا گیا، حضرت معیدین متیبے بھی ایک گوشہ میں تھے انھیں اُٹھانے کی کسی نے ہٹت نہ کی ایک شخص نے حرف اثنا کہا کہ اکس وقت آپ مهط جاتے تواقی اوتا؟

فرمایا، میرے اُسٹھنے کا جووقت ہے اس سے پہلے نہیں تھوں گار خلیقهٔ ولیدموائنهٔ کرتے خود حفرت معیدبن مستیب کے قریب آگیا، پُوچھ کہ یہ کون سیے ؟

ئه ایک محابی نے دیول الٹرصے الٹرعلیوکم سے تج چھا، ایان کی کیاعلامت ہے ؟ آیم نے ارشاد فرایا جب يْكَ مَكُونِ أُكْرِيد اور يُراكى مَكوركيده كردے تو مجوكرتم ين ايمان ب. (الحديث)

مصرت عمربن عبدالعزيرع جوخليفه وليدك ساتحه تتحصنها يت مرمرى طور يركها يرشيخ سعيد بن ستيب بي - بهت بواسع بوسك بي بينائي بمي بهت كم موكى سع اگروه آپ کو دیچھ لئے ہوتے توخرور سُلام کریتے ۔

خليفه وليدنے كيا بإس ميں ان كى حالت سے واقعن ہول يس خود انھيں سلام کروں گا۔ یہ کہکراگے برطھا اورسلام کیا۔ حضرت سعیدین مستیب نے اپنی جگر

بيقے بيٹھے حواب ديا، وعليكم السّلام-م تجمروليد في يوجها، تشيخ كيها مزان ہے؟

قرایا، اچھاہوں۔

خليف وليديد كيت بوك كرركيا، "يه يُرانى يا د كار إي"

زرِّينُ اقوالُ :-

ستنيخ سعيد بن مُستيب كركلات اور حيكمان اقوال برطب مي سبق أموزيي -فرمایکرتے، بنتروںنے اوٹری اطاعت سے اپنے آپ کو کیساباعزت کرلیا اوراً سکی نافرانى يساييغ أيكوكيسا ذليل وخوار كرليار

وتیا ایک بے قیمت معولی شئے ہے یہ اسی کی طرف مائل ہوتی مے ج ہے مایہ

تحمترفسم کا اُ دی ہے۔

طلم کو دیجیمو تو دل سے نفرت کرو کیونکہ طلم قیا مت کی تاریکیوں یں سے

تمام انسان اللرى تائيدو توفيق سے نيكياں كرتے بي اورجب اللرايني تائيدائها بيتاہے توسب بے توفیق ہوجاتے ہیں۔

كوكئ باكمال شخص ايسامهي بعص ين كونى نركو فى عيب بوالبته ان ي 🛭 با محدوث ایسے مھی ہیں جن کے عیوب بیان مذکئے جائیں یہ وہ لوگ ہیں تنگی تھا کا ایال

ان کی خامیول سے زیادہ ہوں۔

فرمایا بر شیطان جب کسی کام میں انسان سے مایوس ہوجا تاہے تواسس کو عورتوں کے ذریعہ پورا کرتا ہوں۔ میں اپنے نفنس کے بارے میں سب سے زیادہ عور توں سے خوف کرتا ہوں۔

روروں سے رہ ہوں ۔ لوگوں سے کہا اے شیخ آپ جیسے صنعیف انتم آدمی کو توعورتوں کی خواہش باتی نہیں رہتی ، اور نہ خودعورتیں ایسے شخص کی خواہشمند ہوتی ہیں، بھر کیا خطرہ ؟ فرمایا، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ واقعہ ہے۔

علمی تمقام:۔

حضرت سعید بن مستیب گوایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب دورِ رسالت ختم ہو چکا تھا لیکن اس مقدّس دورکی برکات سے زمانہ معورتھا مینہ طیبہ کی گلی گلی میں عہدِ رسالت کے بچول بھرے ہوئے تھے سوا دوجارصحارینے کے اکثر اصحاب دوجود تھے جوعلوم نبوّت کے وار نین مثمار کے جاتے تھے اور جن کے دوات مینۃ انعلم کے ابواب کی تھی۔

حضرت سعیدین مستیب ان تمام حضرات سے علی، علی، اخلاقی، رُوحانی وایمانی وعرفانی کیفیات سے پورا پورا استفادہ کیا۔

امام نووی میں منطقتے ہیں کہ صفرت معید بن مستیبے کی امامت و حبلات برتمام علام کا اتفاق ہے۔ ابن حبان تکھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں تمام املِ مدینہ کے سرداد تھے۔

صَافَظَ ذہبی ان کوامام، سٹیخ الاسلام، اجالہ تا بعین میں ٹمادکرتے ہیں۔ ( آبَن عاد صنبای م سکھتے ہیں کہ اِن کی فات میں حدبیث وتفسیر، فقد، ژبروتفویٰ جُماعلی وعملی کمالات جمع شکھے۔

ے احادیث مُرسلات اُن آحادیث کوکہاجا کہ جنگوتا بنی بغیرواسط محابی دیول لنٹرصلے النزعلہ وکم سے نقل کردے الیی حدیث کوحدیث مُرسل کہاجا آہے۔ محدّثین کے پہاں حدیث مُرسل حجّت ہے۔ محدّث ابن حبان كابيان مي كرسعيد بن مسدّب ابنے زانے بي مدين طليب كر سردار اور فتوى نويسى بير سب برف أق شھر انكوفير بلافقها كہاجا تا تھا ا المَّم قتاد الم محبّق تھے كہ بير نے سعيد بن مسدّب سے زيا وہ حلال وحرام كا جانے والا نہيں يايا -

سلمآن بن مولى كابيان ب كسيدبن مستيب افقالتا بعين تهد

عبدالرعن بن زید کابیان ہے گہ تکیا دِلُہ اربَعہ مضرت عبداللهُ بن عُرض عبدالله بن عباس عبدالله بن عمرون ، عبدالله بن زبرزنے بعد ونیائے اسلام یں علم فقہ کی مرد میں مدد تر رہ سے میں ترکیب

سندسيدين متيب ك قبضهين آگئ.

مَلَّةَ المَرَّمَ فَي فِيهِ عِطَارِبِن ابَى رباح التي ملك يَنَ كِ طاوَسَس بن كيسان التهر يم م كي فيهدي بي بن الى كثير التهر القرة كه حسن بعري التهر كوف ك ابرا التي نفي المك شاتم مع مكول شامي التهر خراسات كے عطار خراسان الله اور دي مؤلف كى مند فقد الك فرشى بعنى ستيدين مُستيب محصلة بن آئى -

حضرت سعید بن مستیب نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور صفرت الایکر صدّ النہ کا زمانہ نہیں بایا، عہد فارُو قی نیں صغیرانسن تھے لیکن تلاکٹ وجستجے نے علم سے وہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم اور ابُو بحرصد این موعمرالفا روق م کے فیصلوں کے سب سے بڑے واقف کار ہو گئے تھے .

ايك موقعه برخود فنرايا به

"اب بھے سے زیادہ رسول الٹرصلے الٹرعلیہ وسلم اور ابُوبحرصد ہیں م اور عرائفا روق ہے کے فیصلوں کا جاننے والا کوئی نہیں رہا۔" مصرت عرائفارکوق رضی الٹرعذ کے فیصلوں کے بارے میں اِن کاعِلم اتنا وسیع تھاکہ حضرت عرض کے صاحبرا دے حضرت عبد اللّہ بن عرشے خود اپنے والد بزرگوار کے بعض فیصلوں کے بارے میں حضرت سعید بن مستیب سے دریافت کرتے۔ایک مرتبہ

ايك شخص ف مفرت عبداللربن عراض سعمسا، يُوجِها آب ف أس سع كها سيدين منتب السك باس جاؤ اوروه جوجواب دي محص مى آكر بتانا اس فاس

حکم کی تعمیل کی۔

حضرت إبن عرض في جواب منكر فرمايا، بين تم توكون سے كہنا نه تھا كرسيد أن

علاریں ہیں جنکو بھر پورعلم ویا گیا ہے۔ حصرت حسن بھری جیسے محدّث کوجب کسی مسئلہ میں سفمبہ پہیشس آتا تو

وه سعيد بن مُستَب المحال لكه الصحة -

الآم ابن شہاب رُمبری محابیان ہے، حضرت عیدالٹر بن تعلیہ نے مجھکو مرایت كى تھى كە اگر تمكى على فقەحاصل كرنا بوتوسىنى سىيدىن مىتيىي كا دامن بيرا لو-

حضرت عربن عبدالعزير رماسيف دورخلافت ين حفرت سعيد بن مستب اس

بُدُ ہے بغیر کوئی فیصلہ مہنیں کرتے ستھے ۔ فرایا کرتے تھے کہ سعید بن مُستیب مُسیّ کے علم کا میں محتاج ہوں۔

سعيدين مُستيب كي زندگي كانا درالمثال فيعه:-

خلیفه عبدالملک بن موان اپنی دور حکومت میں ایک سال حرمین کشریفین کی زیارت کااراده کیا وشق (ملک شام)سے مینتا کمنوره بہلی منزل تھی جوین شریفین كايه سفرابني نوعيت يسمنفرد سفرتصابه

اسلامی دنیا کاعظیم المرتبت باوشاه اسپنے ادکا بن سلطنت امرار و اہل علم کی بڑی جاعت کے ساتھ رواں دواک تھا، راہ میں جا بہیں قیام کی فرورت بیٹ ہے آتی

بورے اواز ات کے ساتھ قیام ہوتا اور علی ودین نداکرات کاسکسدجاری ربتا۔

إسس طرح علموعرفان كي منزليل طح كرتا موا يعظيم قافله مدينة المنزره يهنجا-ا ، كَل قافله سَے قلوب راه كى مجالس عليہ سے مصفى و مجلى موچكے تھے بارگاہ نبوت

امام سيدبن المسيت

یں سلام عرض کرنے کو بے جین وبے قرار تھے ، عنسل وطہارت سے فادع ہوکر دریاد عالی میں بہونچے اور باادب واحِرّام سلام عرض کیا، اور ابنے قلوب میں ایمانی وعرفانی

عن یں بارت ارتبارت را سر ہا ہما ہم رک ہو، ارراب کیفیات یا میں جرانس سے بہلے بھی محموس نہ ہوئی تھیں۔

ظیفہ عبدالملک بن موان یہاں کے رُوح پرور ماحول سے متاثر ہوج کا تھا۔ ادادہ کیا کہ یہاں مزید چند یوم قیام کیا جلئے اور جو بات ہس کوزیا دہ متا ٹر کررہی تھی وہ سجد نبوی شریف کے علی وعرفانی طلقے تھے جو سجد سٹریف میں جا بجاہورہ ہے تھے ان حلقات یں قراک وحد بیث کے علاوہ ذکروفکر کی مجانس بھی ہوا کرتی تھیں۔ ان مجالِس میں مدینہ المنورہ کے نامی کرامی علمار ومحد ثین کی کثرت رہا کرتی۔

مسجد نبوی شریف کے ان حلقوں میں حصرت عُرق بن الرُبیر، حضرت تعید بن مستیب، حضرت عبداللر، من عتبری مجانس فیر ایجوم ہوا کرتیں۔ ان حضرات کے

اوقات مقردشتھے ہرشخص کو اِ ن کی مجانس میں مٹرکمت کرنے کا موقعہ مِلاکرتا۔ ایک ون خلیف عبدا لملک بن مروات خاپنی ماورت کے خلاف وو پہرکو اَ را م

ایک وی سید جداملک بر مران ایی عادت مے ملاف و دو پر وارا م نہیں کیا، اپنے خاص مصاحب میسرہ کو طلب کیا اور حکم دیا کہ مبجد نبوی شریف جاؤ اور وہاں سے کسی بڑے عالم کو اپنے ساتھ لے آؤ، یں قرآن و حدمیث کے بارے

يس بكه دريافت كرناچا بيتا بورا

بیسر ہے حکم کی تعیل کی، مسجد نبوی مشریف آئے دیکھا تو صرف ایک علی حلقہ تھاجس کے درمیان میں ایک عمرد لوز بزرگ تشریف فر کمستھے جن پر علی وقار اور نثان وعظمت محسوس ہور ہی تھی۔

میسرهٔ فریب بوکراین با تھ کے اتبادے سے انھیں طلب کیائیکن اُن بزرگ نے کوئی اہمیت نردی، پھراور قریب ہوا اور مثانت سے کہا جناب یس نے آپکوا ثنارہ کیا تھا کیا آپ نے نہیں دیکھا ؟ سٹیخ نے فرایا کیابات ہے ؟ THY

میسرہ سے کہا، امیرا لموٹنن عبداً لملک بن مروان نے آئ وو پہرخلاف معمول آکرام نہیں کیا اور ارشاد فرایا کہ مسجد نبوی شریف کے کسی بڑے عالم کولے آکراکہ اُک سے استفادہ کیا جائے۔

بوڑ سے سنتیج نے فرمایا، تھیکہ ہے۔ نیکن میں کوئی بڑاعالم نہیں ہوں۔ میسر ہُنے کہا کوئی حرج نہیں ایبرالمومنین بہرحال کسی محدّث کوطلب کرتے ہیں۔ سنتیج نے کہا اگروہ طلبگار ہیں تو بھر انھیں خوداً ناچاہیئے بمسجد نبوی شریف کا یہ علمی حلقہ ہمرایک کے لئے گنتا دہ ہے اور علم قوحاصل کیاجا آہے، علم دروازوں پر نہیں ہوا کہ۔

خلیفه کانصوصی نمائنده واپس لوٹا اور کہا امیر المومنین اسس وقت سی نیوی ٹریف پس علمی حلقوں کاوقت نہیں البتہ ایک حلقہ جاری تھاجس میں ایک عمور از سنسیخ درس دے رہے تھے، بھرائن کی پوری گفتگو مشنائی ۔

خليفه عبدالملك بن مروان جونك برط اوركها لكا أوه وه توشيخ سعيدب المسيّب

بين كاكن تم الحيين جان كيت توميرا بيام الحين ما ديت اوروايس جِل أتة، وه

مدینهٔ الرِّسُولِ کے سیب سے بڑے عالم اورامام المسلمین ہیں۔

یہ گفتگو ہورہی تھی توخلیفہ کا چھوٹا بیٹا اپنے بڑے بھائی سے پوکہ چھنے لگا بھائی اُن کے برگے کے بھوٹا ہھائی اُن ک یہ کون شخص ہیں جوامیرا لومنین کے مقابلہ میں سُراً تصابتے ہیں اور صافنہ ہونے سے اسکار کرتے ہیں، کیا امیرا لمومنین ان کی نظوں میں اسنے بے وقعت ہیں جبکہ رُوم وفارس کے باونتاہ اتا جان کی خدمت میں حاضر ہونے کی خوام مشن رکھتے ہیں اور ان کی ہیں بست وعظمت سے خوف زوہ ہیں۔

بڑے بھائی نے کہا برادروہ شیخ سعیدین المستیب ہیں جو دینۃ المنوّرہ کے سب سے بڑے مالم جنکا فتوی اسلامی دُنیا میں قانون حکومت کی طرح چلتا ہے اور جن کی صاحبزادی کا درشتہ ابّاجان امیرالومنین عبْرالملک بن مروان نے اپنے ولی میں

المم سيربن المستيب وليدبن عبد الملك كيلئ مانكاتها جس كوشيخ في قبول ذكيا-چھوٹے بھائی نے نہایت تعجب سے کہاکیا اُن کی لڑکی کے لئے اُک بہتر اور اعلیٰ ترین رسشتہ اور کوئی رسشہ مل سکتاہے؟ برًا بِهَا بَي خَا مُوشَى بُوكِيا اور كِحِه جُوابِ بِهِ ويا-بھوٹے بھا تی نے بھرکہا کیا سٹینے کوولی عہدرٹ ہزادہ ولیدبن عبد الملک*ے* علاوه اور کوئی درشته ملاہے؟ یا کچھر سٹینے اپنی لڑکی کاستقبل خراب کرناچاہتے ہیں؟ برس عجا فی نے کہا میں اس بارے میں واقف ہیں موں۔ اس وقت فبلس سے ایک ہم نشین نے کہا اگراپ اجازت دیں توہی اِسکی تفسيل بيان كرون؟ دونول شهزادول نے کہا فروریان کیجے. تیخ سیدین مسیب کی صاحزادی کانا درالمثال وقعه: کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان ابُوؤداعہ نامی تھا اس نےخوداینا قفد بیان کیاکہ بی طلب علم کابے حد تقق رکھتا تھا اسس کے لئے مرروز میر نبوی شریف کے علمی حلقوں میں نشریک ہوتا، خاص طور پر سشیخ سعید بن المسئیہ ہے علمی حلقے کو دل وجان سے پیسند کرتا تھا اس میں ہجوم کے با وجود ہر روز حلقہ کے صف اول میں رہتا اورکسی دن مھی غیرحاضر نہ ہوتا، علاوہ ازیں سیج کے درس کو بابندى سے بھے لیاكرتا تھا۔ طویل عرصه نک میرایمی معمول رما در میان میں چندایک یوم غیرحا هزر ہائشیخ نے میری غیرحا صرّی محسوس کی اور مشاکر دوں سے باز چھا، اُبُووُداْء کیا بیمار ہوگہ يااكس كوكوئي عذر بيشس أياب، شاگردول نے اپنی لاعلی کا اظہار کیا، مشیخ خاموش ہوگئے۔

دوچار یوم کے بعدیں خود حاصِر ہوگیا توشیخ نے پُوچھا ابُووَداع کیا حال ہے؟ مزاح کیساہے ؟ کہاں تھے؟

بسب براس کی جین ہیں ہے ؛ یس نے کہاس پیری میری بیوی کا انتقال ہوگیا تھا اس کی تجیز و تکفین کے بعد میرا بڑا عال ہوگیا ہر وقت اُ داس اُڈاس رسنے لگا باہر کلنا تو در کنار کھانا پینا بھی ہند ہوگیا ہر تھوڑی دیر بعد گریہ طاری ہوجا تا تھا۔ اب کھافاقہ محسوں ہوا تو حاضر ہوگیا۔ برارہ کرم میری غیر حاضری معاف کر دی جائے۔

مشیخ سعیدبن میتیب گنے کہا، ارکے تم نے ریکیاغضب کیا انتقال کی خبر ہمیں بھی ویتے توہم جنازے ہیں شرکت کرتے ،آسس کی مففرت کی دُعاکرتے اور

تہارے من میں شریک ہوتے۔

میں نے کہا تصرت خیال تو صرور آیا لیکن میں ایک عزیب آدمی ہول آپیکے عظیم مثنا غل میں خلل ڈا لنا پسند نہیں کیا، آپ کو زهمت ندوی، ادادہ یہی تھا کا آک کل میں اطلاع دول لیکن چند دت ایسے ہی گررگئے، اب آپ دُعافرادی میں تودجی جناب کی دُعاوٰں کا محتاج ہوں۔ سنتیج کی آنھیں پُرٹم ہوگئیں، دقیّت قلبی سے دُعاء فرائی مجھکو تو آسی وقت تستی ہوگئی اور یقیناً میری ہوی کی بھی مغفرت ہوگئی ہوگی اس کے بعد شیخ کی فبلس برخواست ہونے لئی تویس بھی اُٹھے کھڑا ہوا، سنتیج نے اس کے بعد شیخ کی فبلس برخواست ہونے تو مشیخ نے فرایا ابود دار کی اتم نے نکاح مجھے روک لیا حب سب لوگ چلے گئے تو مشیخ نے فرایا ابود دار مرکبی کیا ؟

یں نے بیٹ گفت کہدیا حضرت مجھ عزیب کو کون اپنی بیٹی دے گامیری پرورش تویتیمی حالت میں ہوئی اور جوانی فقر وفاقہ میں گزری اور اب تومیں دوچار درہم کا بھی الک نہیں ہوں، اِن حالات میں دوسسرے زیجاے کا تفوّد بھی نہیں کرسکتا۔

تفیخ نے فرمایا نہیں نہیں ایسانہیں ہے اگریں اپنی بیٹی کا شکاح تم سے

كردون توكيا تمكواتفاق سے ؟

اس استفسار پرمیری زبان بند ہوگئ جواب نہین پڑا، حیرانی میں اس را برط

طرح بول برار

آب اپنی صاحبزادی سے میرانکاح کرناچاہتے ہیں جبکہ جناب کومعلوم ہے کہ میں ایک عزیب مسکر میں ایک میں ایک علی میں ا میں ایک عزیب مسکین طالب علم ہوں، میرے روز گار کا بھی تو کچھانتظام نہیں۔ مشیح نے فرایا، ہاں! ہاں! ہم اسلامی تعلیمات کے بابند ہیں، نبی کریم صلےالٹر

عليهو لم في ادرث وفراياب.

وحبب تمهارك باس اليصفحص كارشة أك جس كدين واخلاق

معتم مطمئن بواسكو قبول كرلو " (الحديث)

الحدللة بم تمارے دین واخلاق سے مطئن ہیں اَوُ بسم اللہ کریں بھر شیخ نے عصر کی نماز کے بعد حاضرین میں اعلان کروایا

وكوا مجلس نكاح يس سريك موسطيخ سعيدبن مسيب ابن صاحزادى كا

زياح ابُووَداء سي كرنا چلست بي

اس اعلان پر سارے حاصرین ٹوٹ بڑے شیخ نے خطبہ بڑھا اور صرف وی کورہم مہر پر میرا نکاح کر دیا ، نکاح کے بعد لوگوں نے گرم ہوشنی سے مُبارکباد دین سروع کی یں اس اچا نک مورت سے چران تھا کہ لوگوں کو کیا جواب دوں ول خوشیوں اور مسر توں سے مجموا جا رہا تھا حاصر بن یں یہ چرچا تھا کہ شیخ نے کیسا عجیب ویو بیب واعلی نمونہ پیشس کیا ہے نکاح کے لئے علم واخلاق کو معیار نبایا اور حدیث ربول کی علی تضیر پیشس کی ہے ۔

مجلس نکار کے اس بجوم سے فارع ہوکریں اسپنے گھرگیا ہیں اسس دن روزہ سے تھا اپناروزہ بھی بھول گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، اے ابُوؤواء تونے یہ کیا ذمہ داری قبول کرلی، گھریلوخرج کے لئے کس سے قرض لے گا؟ اور ضرورت کا ظہار کس کس سے کرے گا؟ بیوی کی صرورتیں کیسے پوری ہونگی؟ وعیرہ وعیرہ۔

انھیں خیالات میں ڈوبا ہواتھا کرعشار کیاذان ہوگئی مسجد نیوی شریف آیاناز بھر نوافیاں کر بدری نیز گھر کہارا ذیاں کر لیئر و ڈیان زیتو در کاتیا ہتر ایس

ا داکی بھر نوافل کے بعد اپنے گھڑگیا، افطار کے لئے روقی اور زیتون کاتیل تھا بس دو ایک تقے لیا تھا کہ دروازہ پرکسی نے دستک دی۔ میں نے پوکیھا کون جواب

بلاستيد!

الشری قسم میرا ذہن ہر است فس کی طون گیا جس کانام سعید تھا سوائے شخ سعید بن مسیب جس جو مجھی کسی کے دروازے پر دیکھے نہیں گئے۔ مدینہ منورہ میں یہ بات عام تھی کرسٹنے سعید بن مستیب عبالیس سال سے سوائے اپنے گھراوڑ سی نبوی شریف کے اور کہ بس دیکھے نہیں گئے۔

بس میں اُٹھا اور دروازہ کھولا، دیکھاترشیخ سعیدبن مسیب کھڑے ہیں مجھ پرسکۃ طاری ہوگیااور دل میں یہ دسوسہ یا کمٹ ایدسٹیخ اینافیصلہ والیس لینے میں میں میں

آئے ہیں ممکن ہے صاحبزادی صاحبہ راضی نہ ہوتی ہوں . ر

میں نے عرض می حصرت نے یہ زحت کیوں فرمائی مجھکویا د فرمالیتے ہیں خود حاجز ہو جاتا ؟

سنیج نے فرمایا، نہیں نہیں! آج مناسب یہی ہے کہیں تمہارے گھرآؤں. میں نے عرض کی متشریف لاسیئے عزیب خانہ حاضرہے، زہے نصیب الڈرا کر. فرمایا میں ایک منروری کام کے لئے آیا ہوں الٹر سے فضل وکرم سے آج میری

مربایا یک ایک سروری کام سے سے ایا ہوں انتر سے مصل ورم سے ان بری بیٹی تمہاری بیوی ہو پکی ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے گرتما ہو گھریں اور کوئی نہیں ہے یں نے یہ ہات مناسب نہ سمجی کرتم ایک گھریں ہو اور تمہاری بیوی

ر میں ہوری کے اور میں اور میں اور میں میں میں اس کو اپنے گھرلے جا والد تمہالے کھریں برکت نصیب کرے ر

(امووداء کہتے ہیں) میں نے جو دیکھا توصا جزادی کو کھڑا پایا جوشرم وحیاسے

گری جاری تھیں۔ میری حیرت و تعبیب کی انتہا ندرہی۔ میں نے کہا اے میرے آقا آپ نے سے کہا اے میرے آقا آپ نے نے کہا اے میرے آقا آپ نے سے کیا گیا ؟ میں نے اسس استقبال کے لئے کوئی تیاری بھی تونہیں کی ہے۔ فرمایا، کوئی ترج نہیں۔ بھرصا جزا دی سے فرمایا بیٹی اللٹرسے نام اور اس کی برکت کے ساتھ گھریں واخل ہو۔

معرفظری واسی ہو۔ پہ کہ کرمشیج تورخصت ہوگئے میں اس فعمتِ عظیم کواپنے گھرلے آیا جب وہ

اندر آگئیں تویں نے روشن سے ابناوہ افطار ہٹا دیاجس کے دو ایک تق<u>ے لیج</u>کا تھا تاکر عزیز مہمان کی اسس پر نظر نیرٹے۔ اور بھریس حیرانی کی حالت میں کھڑارہ

تھا ہم طرفہ کر ہا گاں گا، کی بر صوارہ پر سے اور کس طرح استقبال کروں ؟ گیا مجھے بھی تو سمھے میں نہیں آیا کہ کیا کہوں اور کس طرح استقبال کروں ؟

پیم مهمان کویں نے وہیں چیور اور کیفت پر جرا صکر پر طونسیوں کو آواز دی ،

پروسیوں نے کہا کیا بات ہے ؟ کیا حادثہ بیشس آیا؟

یں نے کہا آج شام مسجد نبوی شریف میں شیخ سعید بن المستیب ہے اپنی صاحزادی کا نکاح مجھ سے کردیا تھااس وقت وہ کولین کو میرے گھر پہنچا گئے ہیں۔ تر مہدن میں کو میں کے ایک میں کا کہتھ تا کا معدان کے تستا میں ایم ایک میں اس

آب حفرات کچھ دیرے لئے میرے گھر کیس تاکر مہمان کی تستی ہو، ابھی بیں اپنی مال کو سینے جارہا ہوں ۔ (ابُووداعدی ماں بِحدفاصلہ پر اپنی صاحبزادی کے تقریقیم تصیب)

پر فوکیدوں میں سب سے بہلے ایک مراحیا خاتون نے اکس طرح جواب ویا، کیا کہ رہے ہو ؟ سنیح سعیدبن المستیع سے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کردیا ؟ اور بھر

مراہ ہے ہو ہوں میں میں میں ہوئی ہے ہیں ہی مان میں مصل مردی ہوئی ہور ہوں ہور ہوں ہور ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہ اسکو تمہارے گھر چھوڑ سکتے ہیں ؟ کیا ایسا ممکن ہے ؟ تمہاری عقل مصل نے کارشتہ پشیخ نے تو امیرا لومنین عبدالملک بن مروان سے بیٹے شاہزادہ ولیدبن عبد لملک کارشتہ

قبول مركيا بقط الواب تمسي اسكانكار كردياج

یں نہا خالہ جان واقع بہی ہے۔ گھر آنینے دیکھنے صاحزا دی تشریف فراہیں۔ مچھر کیا تھا پڑوسیوں کی قطار لگ گئ اور پس اپنی والدہ کولینے گھرسے بٹکا بہت جلد والدہ صاحبہ کولئے آیا۔ جب میری اس نے یہ منظر دیکھاکہ عزیب خانے ہیں

www.besturdubooks.wordpress.com

چاند نکل آیا ہے تو گربن کواپنے گلے لگا ادار مھسے کہا بیٹابات سُنویں تم ہے اس وقت تک بات ذکروں گی جب تک کد کے ان کو میند منورہ کی معزز وامیر زادیوں کی طرح اگرائش وزیبائٹ کرے تمارے یہاں نہ نے اوّں۔

یک کوالدہ صاحبہ و کہن کو اسینے گھر لے گئیں، دوسرے دن پوری اکا اِسٹ س وزیبائش کے ساتھ میرے گھرلے آئی اور میرے حوالہ کیا، ڈلین پرجب نظریری تومیری آنھیں اُسکے حشن وجال سے خیرہ ہونے لگیں، چندلحات یہ طے نرکر سکا کیا زین پر محوانِ جنت جیسی عورتیں ہواکرتی ہیں،

ُ اس پرمزید بیکروه کتاب دلشرکی حافظ افن قرآت کی قاریه احاد بینِ دسول کی عابله تقیس بیں سنے اُنٹیس مانوسس کرناچا یا تومعلوم ہوا کرشنج سیدبن المسیب شنے آئیر دین اور ایل دین کی قدر دانی وعرّت ومقام کا ایسا تفوّر قائم کیا ہے کروہ اب دین و اہل دین سے سواکسی کو ایک نظریمی دیجھنا پسندنہیں کر ہیں ہیں۔

ایک ہفتہ گزرگیا نرشیخ سعید بن المسیب میرے گھرا کے اور نہ کوئی اُن کے

ا فرادِ خاندان سے آیا۔

یں ایک صبح سنین کی محبس میں حاضر ہوا اور سلام کیا، شیخ نے سلام کے جواب کے علاوہ اور بچھ نہ کہا جب مجلس برخواست ہوگئ تو سنین نے نہایت خندہ بیشانی سے پُوچھا تماری بیوی کا کیا حال ہے ؟

ين نے كا الحريشرو بى حال سے جوايك دوست دوس دوست ك

ئے پسند کرتاہے۔

فرایا، الٹرکامشکرواصان ہے۔ پکھ دیر بعد مجھکورُفھسٹ کیا حب یں اپنے گھر پہنچا دیکھا کہ شیخ کا ایک خادم بہت بوی رقم لئے میرا انتظاد کررہاہے، کہنے لگا مشیخ نے بیرقم آپکی خانتگی حزوریات کے لئے رواندکیں ہیں۔ یں نے وہ رقم حاصل کی اور بیوی کے آگے دکھ دیا۔ اس افر ح مَ بَيَّا فِي عَصَيْدِينَ المستيبَ

ہماری خوشیال زندگی کا آغاز ہوا۔ اور ہمیں ونیا کا وہ سب چین وسکون طاحس کا ازدواجی زندگی میں ہر شخص محتاج ہے۔

خلیفہ عبداللک بن مروان کے دونوں بیٹوں نے جب یتفقیل سنی توجیو سے
بیٹے نے اُس تفقیل بیان کرنے والے بروس سے کہا، سعید بن المستیب عجید عزیب
ادمی ہیں اگر یہ تمہارا چشم دیرواقعہ نہ ہوتا تو میں کھی یقین نہ کرتا۔ بروسی نے کہا
صاحزادے اِسمیں تعجب کی کیا بات ہے ؟

سفیخ سعیر بن المستب نے اپنی ساری زندگی کو آخرت کا وریحہ بنالیا ہے اپنی بیٹی کے گئے بھی وہی خیراضیار کیا۔ الٹرگواہ ہے اُنھوں نے شاہزادہ ولید بن عبدالملک کو اپنا والم دبنانا اس کئے بسند نہیں کیا کہ سٹ ہزادہ ہمئریا قابل نہ تھا بلکہ وہ اپنی بیٹ کو مال ودولت کے فقنے سے بچانا چاہتے تھے، جیسا کہ خودان کی زندگی ان فتنوں سے محفوظ تھی ہے۔

#### اېل دېژن واېل دولتَ :-

چنا پخدا کیب صاحب نے مشیخ سعید بن المسیب سے کہا تھا کہ آپ نے دیا لوٹنین عبرا لملک بن مروان کے ولی عہدشا ہزادہ ولید بن عبدالملک کا دشتہ قبول نرکیا اور اپنی بیٹی کوایک عزیب آ ومی کے شکاح میں ویدیا ؟

سفیخ نے فرایا ہمشو! الٹرتہیں جایت دے اولاد الٹرکی امانت ہوا کرتی ہے میں نے اسس کی مخیا واکٹرت کی صلاح وفلاح سکے لئتے ایک دینداد نیک وصالح فطرت فوجوان کا انتخاب کیا جوابینے ساتھ اسس کی بھی صلاح وفلاح کریگا۔ اسمارے میری

له جن حفرات کوبال و دوات نعیب بهیں ہے وہ کیاجا پس کربال فتنہ ہوا کرتاسیے ؟ دواتمندوں کی فا مری ٹیپ ٹاپ دیچکرایک خالی یا تھ کا دل یہی تصور کرتاہیے کہ اسٹنخس کوچین وسکون وسے فجری حاصل سیے ،حالاکہ چین دسکون وسے فکری دونر اقل ہی دخصت ہوچک ہے۔ كالمتيخ نادرالوجود تفعيت بين ووسرك مدنى النسل في كما بيشك تم في محيم كها،

مشيخ قاتمُ الليل، صائمُ النهار، ذاكروشاغل عالم بير. المرىنوى شريف مي جاليس سال سيمقم بير مرنما زصف اول من تكبيراولى

کے ساتھاُ دا کی ہے۔ اس بات کی ما م مغہرت ہے کہ اس چا بیس سالہ طوی*ل ہو صدی* مسجد نبوى شريف كى نماز باجاعت بين شيخ في كسك صيفى كى بيشت نهيس ديجي (يعنى مرنماذ

صف اول میں اوا کی ہے)۔

خود فرماتے ہیں کہ میں تاسال ایسے بھی گزرے ہیں کہ افان کے وقت میں مسجذ جدی ين حاضِرتها و ايني زندگي مين بحشرت بيث اللهرشريف كي زيارت كي اورجاليٽ سے زائد ج وعرے اواکے ہیں۔

خودا بن جواً في مِس قريسش كيمسي جي اعلى خاندان كي لوكي سي تكاح كرسكة تے جبکہ بہت سے اُمرار اُن کو اپنا داماد بنانے کی کوشش میں تھے لیکن سفیج نے حضرت ابوم ریره رضی النُّرعة محابی دیول کی صاحرادی کوتنه جے دی اور اسسے کارح کر دیا۔

یر هرف اس گئے کہ حضرت ابوہریرہ رضی الٹرعنۂ کورسول الٹر صلے الٹرعلیہ وسلم سے جوفتر بت ونسببت حاصل تھی اور اُن کوروا ہات حدیث بیں جوا متیاز حاصل تھا وہ کسی اور صحابی کونضیبٹ ہوا۔

حضرت الوہر برہ رضی اللہ عنهٔ طبقہ صحابہ میں سب سے زیادہ احاد میٹ رسول کے حافظ اور اس کے عالم تھے۔ ان کی روایات کر دہ احادیث کی تعداد (۵۳۷ه) کمٹ احادیث میں موجود ہیں۔ احادیث میں موجود ہیں۔

ہمارے اُستاذِ صربیث مولانا اسعدُ السُّر صاحب را مپوری مُناس تعداد کو ایک فارس شعریں بیان کیا تھا۔۔۔

كن حديث بوبريرة ماشمار ب تيخ الف وسي صدومفتا ووجار

#### وَفَاسْتُ بِهِ

ستیخ سعید بن مسیب براللهٔ تبارک و تعالی کی لاکھوں رحمتیں ہوں نادیر تحفیدت تھی برکافی چیس وفات یا گی کہ کا است کا متحص برکافی چیس وفات یا گی ۔ کہ جاتا ہے کہ یسن ہجری کلانہ اکا برمانت کی وفات ہوئی ہے۔ اسس سال کو تاریخ اسلامی مسئن تھا اسس سال کو تاریخ اسلامی میں "سننے افقے ہار" کہا گیا ہے۔ (ائم وفقہار کی موت کا سال )

ٱللَّهُ حَدَا عَنُونِ لَهُ عُوْالْ حَمُهُ مُوَاكْرَمِنُ وَلَهُمُدُ.

محور ہے۔ ۔۔ سنیج سیدب مستب آخری عرب مجھی مجھی واڑھی میں مہندی کا خضاب لگالیا کرتے تھے، کبیں مجھی بہت باریک اور مجھی موٹی ترائش لیا کرتے لباس عومًا سفید اور اچھا ہوا کرتا تھا، عام مجھی ہیاہ بھی سفید ہوا کرتا، یا جام بھی استعمال کرتے تھے۔ سیخ سعید بن سیب فرایا کرتے تھے میرے دادانے فتح کہ (اشدہ) کے دن اسلام قبول کیا تھا، رسول اللہ صلے اللہ علیہ کو سے نام دریا فت کیا ؟ کہا میرانام مَرَّنُ ہے

(مُغُوى مَعَىٰ تَعَلَى دعَمَ)

ں میں اپنی مادتِ شریفہ کے تحت برے نام تبدیل فراد یا کرتے تھے، فرمایا آن ایس از اپنی مادتِ شریفہ کے تحت برے نام

سے تمہارانام "سبل" (بری وفراخی) ہوگا

میرے دا دا جو ابھی ابھی سلمان موے تھے اداب رسالت سے واقف نہتھے کیا یا رسول الدم ایر نام تومیرے مانباب نے رکھاہے میں اسکوتبدیل کرنا نہیں جا ہما۔

رسول الله صلى الله عليه أوسلم في ارشاد فرايا بهر تو تصيك بم تمهاري مُرضى . معول الله صلى الله عليه أوسلم في ارشاد فرايا بهر تو تصيك بم تمهاري مُرضى .

### مرَاجع وْماَفذ\_

(۱) الطبقات المجرئ ن م البن سعار الطبقات المجرئ ن م المسجادي المسجادي المسجادي المسجادي المسجادي المسجادي المسجود الم

# المحات فيكن

مَا آخْسَنَ الْإِسْلَامِ يَزِيْنُهُ الْإِيْسَانُ وه استُنام كتنا ا يَصْلَبِ صِ كوايان فِيْرِينَتِ دى

وَمَا آخُسَنَ الْإِيْسَانَ يَوْيُنُهُ السَّعِلَ الدَّعِلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعِلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَ الدَّعَلَ الدَّعَ الدَّعَلَ الدَّعَ الدَّعَلَ الدَّعَ الدَّعَلَ الدَّعَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعَلَ الدَّعَ المَعْلَى الللْمُ الدَّعَلَ المَعْلَى المُعَلِي الللهِ الدَّعَلَ المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِق المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المِعْلَى المُعْلَى الْعَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمِ المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلِقُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى

وَ مَا اَكُسَنَ التَّعَلِي يَرِينُهُ الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَمُ مُا الْعِلَمُ الْعِلَمُ الْعِلَمُ الْعِلَمُ ا اور وہ تقویٰ کتنا اچھا ہے جس کو جم نے زینست دی ہو

وَمَا أَحُسَنَ الْعِلْمَ يَسِذِينُ أَلْعَكَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَرَالِ الْعَصَلَ الْعَدِينِ وَيَ

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَوْلَيُنُهُ السِّرِفُوثِ. السِّرِفُوثِ. اوروه عمل کتنا بِقاہے جمکوتواض نے زینت دی

( محدّث رُجاً ربن حَيْده رح، سلك مه )



المسيدين جبيرا

## امًام سعيرُ وبن حَبيرُ

تعارُفُ:-

مفرت سعید بن مجیرح عبیثی انتسل مسلمان تصیم با و دا ابل عرب سے وابسته موگئے جس کی وجہ سے انھیں عربی کہا گیا۔ مضبوط ، قوی الجسم ، منا سباعضا ، چاق دیج بند میدار دِن ، پاکیز ه فطرت ، با اخلاق و باکر دار ، صاحب تقوی عالم دین ، اُولوالمعزم علمار میں شمار سے جاتے ہیں ۔

مبشي النسل ہونے كے باوجودگورے حكتے، درازقد، شكل وصورت باوقار

و پُرعظمت تھی

انھیں اس بات کا شدّت سے اصاس تھاکہ علم ہی کے ذریعہ خداتک ہے ہی ا جاسکتا ہے اور تقوی وطہارت سے جسّت میسی ہے۔ اپنی زندگی کو انہی ذومقاصد سے ان وقف کر دیا تھا اور اسمیں ہم تن مشغول رُہاکر تے تھے۔ نوگوں نے انھیں زندگی جمر لیکھتے پرط صفح ہی دیکھا ہے یا بھر سجد میں عبادت کرتے بایا ہے۔

ا بینے زمانے میں یہ ایمان واسلام کی علامت سیمے جاتے تھے، اکا برصحابہ کا دور پایا اور ان سے استفادہ کیا جن میں حفرت انوسید خرری ہ، عدی بن حاتم م ابو کوسلی اشعری خ، ابو ہر پر ہ خ، عبدالٹر بن عرب مسیّدہ عائشہ میڈیقہ نہ شامل ہیں۔ ان سے مصوصی استاذ حصرت عبدالٹر بن عبارس نے تھے جن کو ملّت اسلامی

کاسب سے بڑا عالم کہاجا آہیں۔ (ُرحِبْر کھٰذِہ اُلُاکمیّ ) . انہی بحالعلوم سے علوم قرآک وحدیث کا بھر پورحصّہ یا

ا نہی بحرالعلوم سے علوم قرآک وحدیث کا بھر پورحصّہ یا یا اور فہم دین میں ہ مقام پایا جوملّت کے سابقین اوّلین میں یا یاجا آہے۔

الم ابل السُّنَّة احربن حنبل و فرايا كرتے تھے دوسے زمين يراب ايساكوتى عالم نہیں جوان کے علم وجم سے بے نیاز ہو۔

علاوہ ازیں انھوں نے تحصیل علم کے سنے اسلامی ممالک کی سیروسیاحت کی

اوروبال كي ابل علم سع استفاده كيا - جب اسيف مقصدى يحيل كركى توخير كوفه (عِراق) مِن مَعِيم بوكَّة اور دعوت وتبليغ كاسلسارجاري كيا بحرضبر كوفريس امام ومُعَا

مینیت سے جانے پہچانے لگے <sup>کھے</sup> رمضان المبادك مين تلاوت قرآن كاخاص معمول دكها كرست بهرشب صلاة التراويح

لے لئے کھرسے ہوجاتے توجا مع کوفہ میں مصلیوں کا اکس ورجہ اڈو ہام ہوجا آ کہ مسجد كے جارج انب راستے بندم وحلتے۔

صلوٰۃ التراویح کی تلادیت قراک میں ایک ایسا نا درعنوان اختیاد کریتے جو کم دیچھا گیاہے۔ ایک داش سیدنا عبدالگرین مسعود خربی قراً ت سے موافق پڑھتے، دومری رات حضرت زیدبن نابت م کی قرآت سے مطابق اور تبیسری رات سیدناا بی بن محب

کی قراً ت کے مطابق تلاد*ت کرتے۔* أس طرح دسن يوم يس عشره قرأت محيل كرت بهردوسر عشره مي يهى

بلسلهجاری رہتا صلوۃ التراوی میں شرکت کے لئے علمار وفقہ اروختہ تین کے علاوہ

حكام وامرار و ادكان سلطنت بهي شريك مواكرست سته .

حتم زاوی سے بعد بھے دیراستراحت کرتے بھر تنبا نوافل بی شغول ہوجاتے طویل طویل قراَت کرتے۔ ا ثنائے ملاوت حب مذاب ووعید کی آیات آتیں جسم پر كيكيي طارى بوجاتى أنحيس بهنے لكتين، أه و بحاكو ضبط كرت ديكن اظار بو مى جأتا،

له الم تَصَيف كِنة بِن. قرآن عكم كاسب سے بڑاعالم المآم مُجادِ حشے - مناسكِ ، فح كاسب بڑاعائم ائم عطارین ابی راج متھے۔ علم حال وحرام کاسب سے بڑاعالم الم م طاوین متھے۔ علم محلاق وطائق

كرسب سے بڑاعالم سود بن المسيب م قع اور إن مادستادم كرسب سے بڑے عالم سعيرين جُرِيم تھے ۔ (ميراعلام النبلار نطعهٔ م<u>ا ۳۹</u>۳)

وكابني عَصْكِسِني بعض دفعه ایک بی آیت کوبار بارده اتے استے والوں کو یہ اندیشہ الی ہوتا ککسی تھی وقت دُم توڑ دیں گئے قراکن کی یہ تلاوکت سحرے آئزی وقت تک جاری رہتی بھیر منتسية تحرى سے فارع موكر غاز فجرك انتظارين بيٹھ جاتے. فجركے بعدانثراق تك ذكر وفكر مين شنول رہتے اس كے بعد مجد نبوی شریف میں ورس و تدریس کاسلسا طر تک جا دی رہتا۔ رمضان المبادک کی راتوں میں سونے کا عول ترك كرديا جاماً عمادن من كي وريرستاية وبس سال میں دو ورتبہ بیٹ الدرشریف کی زیارت کے لئے مکٹر الکورمر آتے، اہ رحب میں عمرہ اُواکرے اور ماہ ذوا کچھ میں جے مع عمرہ اُوا فرماتے۔ ساری زندگی مكته المكرمرك زمانه فيام بين ابل علم حفزات كابهجوم موجا ما بحرم ستريف بين علمى مجانس دير تك جارى ربتى عالم اسلام كعار وفقار إن مجانس يس شركت كرت عوام کے لئے بھی خاص وقت دیاجاتا تھا، ایسی بھی ایک مجنس میں ایک تخف يو يها خشيت اللي كيا بوتي ہے؟ شیخ سعیدین جُمیرٌ نے فرمایا، خثیت دل کے اُس خوف واند بیٹنہ کا نام ہے ص کی موجودگی میں انسان اسینے رب کی نارامنی سے دُور ہوجاتا ہے۔ ايك اور من في الما في الله الله كسي كاجا آب، فرایا·التُرعِزُوجِل کی اطاعت کا نام وکم التُرہے جس نے التُرکی اطاعت کی ن نے ذکر اہلی بجا الماءادرجس نے نافرانی کی وہ فافل ہوگیا۔ مشيخ سيدبن بَجَيَرُ مَن ايّام كُوفه مقيم تق ان دنون تهورزاندا مير جمّاح بن يوسف الثقفي عراق كالكور نرتها جس كى بدانتظامى مع مخلوق خدا بريشان تهى،

اینے اقتدار و شان شوکت کو برقرار رکھنے کے لئے وہ سب کچھ کرجاتا جو دُنیا پر ست بادشاه كياكرت بي انبي ايام ملك بي عنت انتشار بيدا بوا-

فوزع میں بغاوت ہوگئی، ریامستیں اپنی اپنی خود مختاری کا علان کرنے لگیں،

كتة المكرّم اور مدينه منوّره ميں حضرت عبدالنّر بن زميرِم كي خلافت كااعلان ہوا خليفه عبدالملک بن مروان نے اپنے گورنر جائ بن یوسف کواس ا نستناری سرکوبی سے

سنتے کتہ المكرمه بركل كرنے اور حفرت عبدالله بن زبيرة كو زنده يا مرده حاضر كرنے كاتكم

ویا. اس نادان انسان نے کتم المکرمہ برون کمثی کی اور تضرت عبدالنگر بن زُبیرُن اکس

معركه می شهید بوگئے. بهم عبدالملك بن مروان كى دوباره خلافت اور بيعست كا اعلان ہوا، لوگ سہے ہوئے تھے اکثریث نے بیعیت قبول کرلی اور بعضول نے

رُو پوشی اختیار کی۔

بخاج بن یوسف کے آ منی بیٹے اور خطرناک ہو گئے حرین سٹریفین کے علاوہ ويگر منبروں ميں بھى فوف و مراس تيز تر بونے كا بوشخص بھى عبد الملك بن موان كى

بيعت كاا نكادكر تااكس كوبلا مبلئة گرفتا دكر لياجا مّا. اكس انده قانون نيمسلمانول کونقل مکانی کرنے پر مجیور کر دیا ہزاروں خانداں نے دیہات اوراطراف واکنا ف میں

يناه لي ليكن و إل بهي الحين يُحين بذيلا

ان برنگامی حالات میں مجاح بن یوسف اور فور کے سیدسالار عبد الرحل بن اشعث کے درمیان اختلاف پیدا ہوگئے جس سے زبامہا اُمن واستقرار بھی

واقدیہ پیشس آیا کہ جماع نے ملک کے اس داخلی انتشار پر قابویانے کے بعد

ا بران وافغا نستان کے درمیان واقع شہروں کوفتح کرسنے اپنی فوزے سکے سید مااارعالِ میل بن اشت کو رواز کیا۔ یہ دِلیرو بہا دُر نوجوان فوج کی ایک بڑی تعداد لیکردوان ہوا اور بہت جلد ان شہروی ( ) وَلار النهر ) كوفع كرايا جورُوم كے بادشاه كے زيرِ تسلّط

مال عنیمت کی مصاری مقدار لیکرعراق آیا اور مجاع بن یوسف کوخوتخبریول کے اتهدال مننمت كايا بخوال حقه بييتس كيا جُوبيث المال كاحق بهوّا ہے اور ييمي گزارش کی کہ چندا ہ مزید پیشقدی روکدی جائے تاکہ ملک کا داخلی انتظام مضبوط کرلیاجائے

علاوہ اذیں فوج کو سستانے اور آدام کرنے کا بھی موقعہ طے ، جومسنسل معرکوں سے

تھک *گئی* ہے

حجّاج بن يوسف كواسينے ماتحت سيد سالار كا يمشوره يجھ يسندنه آيا اور أنسس كو اس میں خیرخواہی سے زما دہ سیاست نظرا کی اور بڑائی اور شان بھی جو حجاج کے ذعم و پنداد پرکاری هزب تھی اور اس کے زعم و پنداد کے لئے ایک چیلنج بھی تھا۔ حجاج عضبناك بوكيا، سيرسالاركو دوبدو بزرلي ونام دى كاطعنه ويا اورسيرسالارى کے عہدے سے معزولی کی دھمکی دی برسید سالارخا موٹنن چلاآیا، پھراسس نے

اینے ماتحت تمام فوجی افسروں کو جمع کیا اور صورت حال پرمتورہ جا ا فوج ویسینمی عباج کے عادات واطوارسے بیزار ہوجکی تھی سب نے

متفقه مشوره دیا کم حجاج کے خلاف فوج کشی کی جائے اور اس کے زعم و بہندار

کا خاتمہ کیا جاتے.

اس كرماكرى ماحول مين سيدسا لارعبد الرحن بن الشعث في فون كي ورداون سے کھااگر آپ مصرات کا بہی فیصلہ ہے توکیا آپ مصرات حجاج کی بیمت توکزکر سیری بیعت قبول کرئیں گے؟

حب سب نے اتفاق کیا تو کہا آؤ مجھ سے عہد کروکہ مرقدم پر مدوکری کے اور ملک عراق کو جتاج کے تسلط سے پاک کردیں گے۔ فوغ نے بیعت کی اور وعده کیار بھرعبدالرحن بن اشعت نے اپنی فوج کومنظم کیا اور حجّا جے خلاف بغاوست كااعلان كرديا- مجاّع ویسے بھی کہاں بخشنے والا تھا اپنی پوری قوّت وطاقت مرف کردی اور دونوں یں کھسان کا موکہ بیش آیا ، آخرع بدالر ممن بن استعث کو فتح ہوتی ۔ سیستان اور ملک فارسس کے شہروں پر تسلّط ہوگیا۔ تجّاح کی نوح ان علاقوں

سے فرار ہوگئی۔

اکس کے بعد عبدالرحمان بن اشعت نے کوفہ وبھرہ کو جج ج کے تصرف کے ازاد کرنا چاہا۔ امھی اسس کی تیاری ہیں تھا کہ جائے بن یوسف کو اسکے گورنرس نے خط ایکھے کہ جوغیر مسلم (یہ کودونھا ریل) مملکت میں ٹیکس دیجر قیام پذیرہ ہی اُنگی اسلام قبول کر دہی ہے اور دیہات واطراف ماکناف سے جال کے عیرسلم زراعت و تجارت کیا کرتے تھے سشہروں کو اُن کی کررہے ہیں تجارت و زراعت اندیر گئی ہے خزانے پر شدید دباؤہے اکدنی کم ہوگئ ہے۔

جبًّا ح في المصاكر انحيس أين سابقه مقامات بريب بنجادو اورشهرول بي ابكا داخله بندكر دوخواه اكس كے لئے جو كچه بھى كرنا پڑسے . أثمار وحكام نے اسكانخى سے

نونش نیااور اِن سب کوشهر بدر کردیا، اِن کی عور توں ، بچوں کو بُورْھوں نے مسلما نوں

سے فریادی، رویا چلایا اور پینمبر اسلام کی دم ای دی

کشہرے نیک لوگوں کے اور علمارو فقہار نے ان کی مدد کے لئے سفارشیں کیں لیکن وہ قبول نہ ہوئیں۔

کس وقت باغی سپرسالارعبراری بن اشغث نے موقعہ عنیمت جانا، عوآ) اور علم روفقہا رکو جمع کیا اور حجہ ان سے خلم وستم کا مقابلہ کرنے سے لئے ان سب کی تاشید حاصل کی سب نے اتفاق کیا اور حجہ ان کی بیعت سے خارج ہوجانے کا اعلان ہی کر دیا۔ اس نگروح و بغاوت میں تابعین کرام کی بڑی تعداد شامل تھی جن کی مربیستی

نیخ سعید بن تجبری ، عبد الترحمل بن بن ابی نیسلی دحمة الترعلیه ، امام تنعیقی رحمة الترعلیه به عبدار من بن بی بیلی مجدارتا ببین میں شاریخ جاتے ہیں احادیث درخل کر بہت بڑے وادی ہیں۔ کا الم شجری اپن جالت علی وفنی میں ابغر وزگارتھے ۔ دیکھتے (حیات الم شجری مثماره مله طولنس) (IPY)

پہار وں، غاروں میں بناہ لینے کے لئے فرار ہو گئے.

ا ،بل حق کوئر چھپانے کو جگہ نہ ملی ملک کے ایک نیک نام متفی و بارسا بزرگ۔ دریائے فرات کے ایک جزیرہ میں رُویوسٹ تھے جیّان کے کا زندے وہاں پہنچ گئے

اوران سے اس رُونِوشی کی وجرور بانت کی انھوں نے صاف ماف کہدیا ہو قت کا انتظاد کر رہا ہوں کہ ملک پرکس کوغلیہ ہوگا پھر اسی سے بیعت کرلوں گا۔

ان أوباشون كوطيش أكيا، كيف فيكم أو بوُرط ص توامير المومنين حجازي مائيد

سے وَست بردار موگیا اور ساتھ نہ دیا، اقرار کر کہ یں نے حجاج کی بعت تور محر

کھنے رکیاہے ؟

اُت بزرگ نے نہایت متانت سے کہا، میں انٹی سال سے الٹرواحد کی عبادت کرر ما ہوں اور اب آخری عمریں اینے گفر کااعلان کر لوں ؟

كارندون ن كهاتو بعرقتل كي التي تيار بوجاي

فرایا ۱ اب میری عربی کیکاباتی رَه گئے ہے ؟ پی توخوداین موت کامبح وشام نتظا رکر رہا ہوں تمکوچوکرنا ہوکر ہور

جلّاد سنے ان کا بھی کام تمام کردیا۔ مُورِثین کیجھتے ہیں کراس وقت دوسست۔ ووشمن میں کوئی ایسا نہ تھاجس کا ول اسب حادثہ پر رُونہ پرطا ہو۔ اَدَالہ اِلّااللّٰہ۔

بیم ان ظالول نے ایک اور بورشص شخص ابن زیادا لنخی کو بیرا ہو بلند درج تا بعی ، اپنی قوم کے سردار وعبادت گزار بزرگ تھے، ان سے بھی گفر کا اعتراف کروانا چاہا ، ان بزرگ نے بھی وہی جواب دیا جوایسے موقعہ پرمردان حق دیا کرتے ہیں جلاد نے دھکی دی.

فرمایا، بھکو جو کرناہ کرسلے، کل قیاست میں تواور میں ہوں کے فیصلروہاں ہوگا۔ جلّادے کہافیصلہ تووہاں تیرے خلاف ہوگا؟

حفرت ابن زیادنخی شیف فرایا ، اس ملاکث کا قاصی توالله بو کا تو کس

مشعادیں ؟

جلَّاد في إن كي بهي كرون الرادى - كالالرالاً السُّر

ایک اور بزرگ کولایا گیا اور ان سے بھی توب کرنے کی دھمکی دی آخر إن کی بھی گردن اُٹرادی گئی۔

یوی بورسی کا میں کا میں ہوئے گئاہ انسا نوں کوقتل کیا جانے لگا ملک ہوئے شت و دہشت کی فضا پھیل گئی، اللہر کی ڈھیل نے اِن ظالموں کواور مرکش ومغرور کمردیا۔ اسس اندھے قتل پر ایسی کوئی انسانی طاقت نہتھی جوان کومزہ چکھائے۔ اُرخر اللہ تعالیٰ کی یہ ڈھیل خود ران کے گئے کا کھندا ثابت ہوئی۔

> ىرى اخرى ازمائش :-

سشیخ سعیدن جُبرُ کے آگے دُنوراستے تھے ایک یہ بُرُدل مومنین کیمطر<sup>0</sup> اپنے کُفر کا اعتراف کریں، جوشنیخ سے ممکن نہ تھا، دوسرا یہ کمشہادت فی سسبیل اللّر کے لئے اپنے آپ کو پہیش کردیں ·

دوستوں نے مشورہ دیا کہ ملک سے ہوت کرجائے تاکہ اس فالم کی نظروں سے دور ہوجائیں۔ چنا بچری الکر ہم آگئے اور یہاں شہرسے دور ایک چھوٹی سی بستی بین قیم ہوگئے ، لیکن طالوں کے تبغض وعادی آگ تھنڈی نہوئی اس عرصہ یہ کم المکر مر پر خلیف عبدالملک بن موان کی جانب سے ایک نیا گور نرخالد بن عبدالله التشیری نام دہوا ، اس نالائق کو حب یہ معلوم ہوا کرسٹین بن جمیرہ فلاں بستی بیں رو پوسٹ بیں تو اسٹے کا رندوں کو گرفتاری کے سائے روانہ کیا ،

سنفیخ یا برنجیرلائے گئے بڑم صرف یہی تھاکہ انھوں نے جبّان کی بیعت توڑ کر اینے کفر کا عتراف نہ کیا۔

بنصيب گورنرسف مشيخ كواسى حالت يسعاق روان كرناط كياجان إن ك

قتل كانتظام كيا كياتها.

تشیخ سیدبن بیرت نے نہایت سکون وتحق سے بیلنے کی تیاری کی اپنے ساتھیوں سے کھیا گارٹ تا رہیں اور میرے دونوں کہا یقیدنا میں اس فالم کے اتھوں ماراجاؤں گا، گزشتہ رات میں اور میرے دونوں ا

ہا پھینا کی احس طام ہے ہوں مارا جاوں کا، مزمستہ رات ہیں اور برسے دو لوں ساتھیوں نے عباوت اللہ اللہ اللہ اللہ م ساتھیوں نے عباوت اللہ اور دعایں بسر کی تھی، اخرشب میں ہم نے اپنے رب سے سنتہاوت طلب کی تھی صبح کوان دو لؤں نے جام شہاوت نومش کرلیا اب یں ا

باقى رَه كيا بول انشار الترميمكومِي شهادت نصيب مُوگَ.

ا بھی یہ کلام جاری تھا کہ سٹیے سید بن جمیر کی معقوم بھی اچانک ساھنے آگئی باپ کوگرفتار با بزنجیرد بھا تورلیٹ گئی اور رونے نگی ۔

ر میں رہا ہے۔ سفیخ شنے اُسے بیار و محبّت سے بڑایا اور کہا بیٹی رو نہیں ابنی ماں سے کہ دینا

اب انشار النّرجنّت ہی میں ملاقات ہوگی۔ ا

بیٹی کورُوتا چھوڑ کرسے دین جُبرہ ظالوں کے ساتھ واق روانہ ہوگئے، طالم حجّات کے آگے بیٹس مکے گئے، مغرورے ایک تیزوالانت آ میزنفرسے دیجھا اورکہا۔

بجاج نے کہا، تراکیانام کے ؟

سيدبن جُبرُ فرايا، سيدبن جُبرر

جَان في كُان بين إلك توطفي بن مُسَير (بدين إن بدين من

سیدین جُبُرِیُ نے فرایا، میری مال میرے نام کوتچہ سے زیادہ بہتر جانتی ہے۔ وزیر زبی میں دور میں روان سے رہا کا است نام کوتچہ سے زیادہ بہتر جانتی ہے۔

حِّانَ نِهُرِ مُعدد صله التَّرعليوسلم) كماري مِن تيراكياعقيد هي ؟ سعيدبن جُيرِشن فرمايا، وه اولادِ آدم محسردار اور رسول مصطفح بين، اولين الرّين

میں سب سے بہتر، رسالت سے مشرف ہوئے، المنت کاحی اُواکیا، کتاب اللّٰہ کی تبلیغ کی اور انسانوں کی خرخواہی کی ۔ تبلیغ کی اور انسانوں کی خرخواہی کی ۔

جنان نے کہا، اور برائے بارے میں تمارا کیا تعال ہے؟

سعیدین جُرِیرے فرمایا وہ اُست کے مدیق، خلیفة رسول الشریقے. زندگی بھسر

طریقة رسول پرسیلے پھر نیک نامی اور بھر پادرسعا دت سے آخرت کاسفرکیا۔ حجاج نے کہا، اور عمر بن الخطاب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید بن جُبرِج نے فرمایا، وہ امیرا لمونین الفا دوق تھے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو جُراجُداکیا، اللہ اور اکس کے رسول صلے اللہ علیہ وسلم کے جموب ویسندیدہ تھے، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور آپسے خلیفہ ابو بحرصد بی ہنے عرابیقے پر زندگی بسر کی آخر شہید ہو کر آخریت کا سفر کیا۔

جیّاح نے کہا، اور عثمان بُن عفان شکے بارے یں کیارائے ہے؟
سیدین جُرِیرُ نے فرمایا، وہ امیرا لمومنین تیرسے خلیفہ، جیش الحشرہ (خالی ہاتھ
فزج کو غزدہ تبوک میں) سامان حرب و هزب سے لیس کرنے والے، مربنہ طیبہ کے زمانہ
قبط سانی میں اپنے ہاع کے شیریں کنویں کو عام مسلمانوں کے لئے وقف کرنے والے
زین پر جنّت کے فریلاد، واما دِرسول، جن کا نکاح آسمانی وی کے ذریعے، ہوا، آخری
زندگی میں مظلوم شہید ہوئے۔

جَاْرِج نِهِ کُمِهَا، اورعلی بن ابی طالب شکے بارے میں بیان کرو؟ سعید بن جَمیرَتنے فرایا۔ وہ امیرالومنین چوتھے خلیفہ، رسول الٹر صلےالٹرعلیہ وسلم کے بچازا دھائی، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے،خاتونِ جنّنت رئیدہ فاطر منے بٹروہر،حسن موصین شکے والدِعیرِم ۔

حجّان نے کہا، خلفار ٹبنواُمیۃ میں کونساخلیفہ تمکّو پسندہے ؟ سعیدبن جُرِیرؒسے فزمایا، وہ جو اسپنے خالق کونوکش کرنے والا تھا ۔ حجّاج نے کہا، آخِروہ کون تھاجسے اپنے خالق کی دُخامندی حاصل کر لی ؟ سعیدبن جُریرؒسنے فزمایا، اکس کاعلم تو اُسی علیم وخیر کوسیے جوظا ہراور دیرشی

كاجاننے والاسے

له حجّاج خاندانِ بنواً مية كاسرداد اور اسكاايك ابم دُكن تحار

گان نے کہا، تم میرے بادے میں کیا خیال دکھتے ہوہ سعیدبن جُریُرُنے فرمایا، تم اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ حجان ہے کہا، نیکن میں تمہارا خیال جاناچا ہتا ہوں ؟ سعیدبن جُریُرُنے فرمایا، تو بجرتم کو تنکیف ہوگی ٹوٹنی ومسرَّت نہ ہوگی۔ ججان نے کہا، میں تو بہرحال تم سے اپنے بارے میں سُنناچا ہتا ہوں ؟ سعیدبن جُریُنے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم کہ آب الٹرکی مخالفت کرتے ہواور ایسے ایسے احکامات جاری کرتے ہو تو محلوق خوا میں وَصِفت و دَہشت ہیدا کرے اور تمہاری مشان و شوکت کو بلند کرے حالا تکہ یہا سباب تمکو خود ہلا کہ۔۔۔ میں

حجّاج نے کہا، الٹرکی قسم تم کو صرور قسّسل کروں گا؟ سعید بن جُبرِی نے فرمایا ، تھیک ہے ہس عمل سے میری وُنیا ختم ہوگی لیکن تم

اینی اُخرت تباه کرلوگے. <sup>آ</sup>

جّان نے کہا، تم اسپنے لئے کس نوعیّت کافٹل پسندکرتے ہو؟ سعیدبن جُیرُنے فرایا، وہ جوتم اپنی فات کے لئے پَسندکرتے ہو۔ اللّٰہ کی قسم جس طربیقے سے تم مجھکوقت ل کردگے اسسی طرح تم آخرت بی قبل کئے جاؤگے۔ حجّاج، ا پینے غیظ وغضب کو دَباکر پُوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ ہیں تہیں معاف

م کردول ۲

معانی سے دین جُریر نے فرایا، اگر معافی ہوگی تویہ اللہ بی کی طوف سے ہوگی، تمہاری معافی سے کی بھاری معافی سے کیا ہوگا ؟

ا مِن بِرَحْبًا جَ كَاعْضِب بِهِيتْ بِرَّا بِعِلَّا كَرَكِهَا، اسے غَلَام! وہ فرسش جس بِرِغُجُرِم

كولٹاكرقت كياجاتا ہے جلد كے آ۔

اكس وقت سيدين جُرُرُم مُسكراديتُ .

آنکھیں تمکودیکھ دیک ہیں۔ اس کے بدر صفرت سعید بن جبر عفری قبدر رخ ہوگئے اور یہ آیت تلاوت کی۔ رافٹ و جُکھٹ و جُیھی بلک نے فیطر اسٹا طویت والاکٹن حک کینفا

قَصَاً کَانَا مِنَ الْمُشْرِّرِ کِیْنَ ، (الآیة) موره انعام آیت مندُ. شرجمه دین ٔ اینا اُرخ سب سے میسو ہوکراس فات کی طرف کر لیاجس نے

ر جہتے ہوئی این اور میں سب سے بیٹو ہوراس دات می طرف مرفیا ، سس سے
اسمانوں اور زین کو پریدا کیا اور میں بیٹرک کرنے دالوں میں نہیں ہوں۔
میں میں میں کر سر میں میں میں میں میں میں میں میں اس کرنے میں اس کرنے دالوں میں نہیں ہوں۔

حجاج نے کہا، اس کا جہرہ قبلہ سے بھیردو؟

سعیدین جُبیرِ نے فر مایا ، فَا نَیْنَهَا تُولَوْا فَنَدَ وَجُدهُ الله (سورة بقره ایت الله) ترجمه در تم صواف بی منه کرلواس جانب الله بی ک ذات یا و گے۔

حِيَّن نے کہا، اسس کوزین پراوندھا لِٹادو ؟

سعيدبن جُنِيرِشن فرايا، مِنْهَا حَكَفَّنَاكُمُ وَفِيهُمَا نُحِيدُهُ كَثُرُ وَمِنْهَا نُحْيِدُهُ كَثُرُ وَمِنْهَا أَخُرُعِكُمُ

تَأْمَرُةٌ أَيْتُ مِنْ إِلَى الْمُرْوَةُ لَمْ آيت هذا

ترجیدہ: بم نے تمکواسی زین سے بیداکیااور اسی یں تمکو (موت کے بعد) اے جائیں گے اور قیا مت کے دن پھر دوبارہ ای سے نکالیں گے۔

مجّاج نے کہا، تجھ کواسی حائت پرذ کروں گا، الٹرکی کتاب کا بہت بڑا

قاری بنناچاہتاہے۔

مشیخ سیدبن جُرِیِّ نے اپنے دونوں باتھ آسمان کی طف اُٹھا دیئے اور فرمایا : اکٹری کھنڈ کہ ڈسکٹٹ نے علیٰ آکٹ یہ بخری ہے۔

نترجیسه :-اسےالٹر میرسے قبل کے بعداسکو کسی پرغلبہ نہ دسے ۔ پھرحِلّا دنے تلوار چلادی ، روئے زین کا اماتم ، عابدوز آبر، متقی و پارت ا ،

www.besturdubooks.wordpress.com

الشركاقى، مِجَابِر كِيراً يَرُّ بِنَ آياتِ اللهُ آثَا فانًا خاك وخون مِي سُرخ رُوبوكيا-إِنَّا وِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مِنَ الْبِيعِيْدِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مِنَ الْجِعُونَ.

مِنْهُمُ مِنْ قَضِيٰ نَحْبَهُ (الأيّا)

تریجه که: انهون نے اپنی مراویالی ر

شفق بن کے ہوتاہے گرڈوں پہ ظاہر یکس کشنہ کہا ہوگئا ہ کا لڑوسیے !

ظلم کا انجام به

اسٹیخ سیدین جُریم کی شہادت پر دولو ہفتے بھی گزرنے نہ بائے تھے کہ ظالم جناح ایک زہر ہے بھاریس مجتلا ہوگیا اور روز بروز بخاری شدّت تیز تر ہونے نگی بخار کی اس شِدَّت و مِلْت بیں چند لمحے ہے ہوئش ہوجاتا بھر دوسرے محے بیدار ہوتا اور اپنا سر بیٹکنے لگٹا اور چین آیا، نہا بت خوف و ہراس میں کہتا، سعید بن جہز سے بچاؤ یہ نہایت ہے در دی سے میرا کا دُبائے جارہے ہیں اور عضیناک ہواز میں مسلسل یو چھ رہے ہیں تونے کس جرم میں مجھکو قسل کیا ہے ؟

چند یوم اسی حالت یں عبرت بار باجو بھی آس کو دیکھٹا لعنت کرتے ہوئے واپس ہوتا۔ آخر چیخ واری وزون و مراکس کی حالت یس اینائر بیٹلٹا

فؤیت ہوگیا۔

وفن کے بعدا سے بعض حوار یوں نے خواب یں دیکھا اور پو پھاکیا

حال ہے ؟

کھنے لگا میری ہلاکت و بربادی ہے۔ السّٰہ نے ہرانسان کے قتل پرجس کو یں نے قتل کیا ہے ایک ایک مرتبہ محبکو بھی قتل کیا اور سعید بن جُیرُا کے قسل پر سنسُقر مرتبہ قتل کیا گیا ہول۔ نگوٰڈ کالٹرمِن النّارِ وُاہُلِ النّارِ (ابن طاکان تا طبقات بسنتُنتا)

عادات واطوار:

حضرت سعید بن جُرُر کا قلب اتنا پُرسوز ورقت اکمیز تھاکہ ہر وقت فیڈیا کی کا اثر طاری را کرتا تھا، دات کی تاریخی میں اپنے رب کے آگے زادو قطار رویا کرتے تھے۔ کثرت گریہ سے آنکھیں متورم ہوگئیں تھیں ۔ دات کی نمازوں میں قرائ عکیم کی جف آیات کوسلس وُھوا یاکرتے۔

ومراتے مشناہے۔

متگر بچکہ کے:۔ اُس ون سے ڈروجس ون الٹرکی طرف لوٹائے جاؤگے۔ صبح صاوق سے لیکرنماز فجر مک ذکر الٹریس مشغول رہتے اس وقت کسی سے بات چیت ہرگز نہیں کرتے ۔

پیسے ، رو ، یں رسے۔ انھیں غیبت کرنا اورغیبت مشنا بخت ناگوارتھا، غیبت کرنے والے سے

كاكرتَ تصار جوتم كوكهنا بوأس خص ك مند يركبوتب يتر جليكار

اپنے آپ کو اسقدر حقیروبے قیمت بھاکرتے کر گناہ کرنے والے کو توکن کوشوار ہوجا تا۔ فرائے تھے حبب میں خود گنہ سکار ہوں تو دوسروں کو توکنے کا کیونکر اختسار ہو گا۔

حضرت سعیدین مجبر مهاو برصمتحرار نگ تھے ،سُرے بال اور دارا مھی سفیدتھی رین

بالوں کو خفاب منگانا پسندند تھا۔ کسی مح جواب میں فرمایا ، انٹر تو برندے کے جرب کونور (سفیدی) سے رینہ رسال

روسشن كرتامي ليكن بنده خضاب سكاكر أسى نوركو بكها ديتاكيد.

رمضان المبارك مين ان كى عباوت دو چند بوجاتى تقى ،مخرب سے عشار

مک قرآن حکیم کی تلادت کرتے، تراویج کے بورسح تک تلاوت، ذکر اللہ، توبیواستنفار مناب میں اسامیا

ونوافل پ*ن شغول رہتے*۔

دمفان المبادک ہے زمانے یس مجھی ایکس ہی نشست میں پوُرا مشسراً ن خم کریتے ۔

ع بیا ہے اللہ جمی بحرْت کیا ہے جسس کی تعدا د کاعلم نہ ہوسکا۔ طوا فسے کریں تاریخ کر ایس میں میں میں ایس میں میں ایس کا معام نہ ہوسکا۔ طوا فسے

بیث اللّری تعداد کاا حاط ممکن نہیں۔ مکتام المکتام کے زمانہ قیام یں ہرروز بحرّت طواف کیا کرتے حتی کرکھاری

کے زمانے میں بھی یا بجوان طواف کیا ہے

آب كى سفهادت كحادثه برتمام اكابرتابيين نهايت غرده تهد

امام حَن بھری رحمۃ الدّعلیہ نے فرمایا ہُنھا، فُدُایا بنوٹھیف کے ظالم ( محبّات) سے انتقام ہے، الدُّرکی قسم اگر سادے رُوئے نہ بین سے بارشندے ہی سُنیخ سعید بن جُمیر رم کے قسسل میں شریک ہوتے تو الدُّران سُنبکو مُنھے کے بَل دوزرخیں جھونک دیتا۔ (ابن خلکان ج طعانہ)

#### ایک کرامت به

صفرت سعیدبن جُبرُم حب شہید ہوئے ہیں اُن کے حبم سے فوّاروں جیسا خوُن اُ بل برا جوعام مقتولوں کے جسم سے دیکھانہیں جاتا۔ حجّاح نے اطبار سے اسس کا سب یو چھا۔

حکیموں نے جواب دیا، جہمانی خون رُوح کے تابع ہواکر تاہیے جن لوگوں کوفتسل کا حکم سمٹنایا جا تاہیے ان کی رُوح فتس سے پہلے ہی جہم کے خون کوآٹا فا ٹا خشک کر دیتی ہے، اور سعید بن جُیرِع کی رُوح پر فتس سے پہلے اکس کا کچھا ٹریز اوو وہ ہشاکش بشاکش حتی بلکہ داوحت میں شہید ہونے کے لئے بے جین تھی جسانی نون میں مزیدا منافہ ہوا، اور حب انفیں قت ل کردیا گیا توخون فوّاروں کی طرح اُبل برطا-

،. بررا و برا و بررا و بررا و برا و بررا و برا و

### مَرَاجِع ومَآخِد

(۱) الطبقات الكبرى عداده الماصري المناوع المناصرة الكبرى عداده الماصري المناوع الماصري المناوع المناع





## امًام عَامِرُونُ مِيْرِاتِ لِشَعْدِي

تعارُفت :-

خلافتِ فارُوقی نئے چھے سال (مالہ ہے) شہر کوفر (عراق ) کے معزد حنا ندان "الحمیری" میں ایک لوط کا بدیدا ہوا ، باب نے اپنے نومولود بچے کا نام" عام" رکھا جو بعد میں امام شعبی مے کہ تعتب سے یاد کیا گیا۔

مرین این بال کے بطن سے ( توام ) جوڑواں پیدا ہوئے جس کی وج سے نہایت نحیف وضعیف تھے لیک الٹرنے اسی نحیف وضعیف وجود کوستقبل میں علم وفہم، قوّت وحفظ کا نشان بنا دیا۔ امام حسن بھریج جیسے محدّت وفقیہ کو یہ کہنا پرڑا کہ میں نے امام شعبی کا علم و جلم جیساکسی میں نہ دیکھا، وہ اسسالم

مے *روکشن* بینار ہیں۔

امام شعبی توکوفہ میں بریدا ہوئے لیکن ان کی دِلی تمنا و ارزوریتھی کہتھیں علم کے لئے مدینہ منورہ جائیں جہاں سینکڑوں صحابۂ کرام قیام فرماتھے اور جوم کر اسلام اور مرکز جہا د بھی تھا جہاں سے اقطاع عالم بیں مجاہدین کے قافے روانہ کئے جاتے تھے ، چنا پنج کم عربی میں ہی مدینہ منورہ آگئے کم وبیش بانچ سواصحاب رسول کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔

آن میں اکا برصحابہ خاص طور پرستدناعلی بن ابی طالب فی سعد بن ابی وقاص زیر بن ثابت می عبادة بن الصاحت نه ، ابو موسی اشعری نه ، ابوسعیدالخدری نه مقمان بن بشیر نه ، عبدالشر بن عرز ، عبدالشر بن عبالس نه ، عدی بن حاتم نه ، ابوم مریره رفه ، ستیده عائش صدیقی رف سے علم حدیث حاصل کیا اور روایات نفتل کیں ۔

قوّتِ يَادِداشتُ بـ

وه کها کرتے تھے کہ اپنی یا دواشت پی مجھی خطانہ ہوئی جس صحابی دسول سے جوجھی مشناہ ہے اس کومٹن وعن نقتل کر دیا کرتا ہوں دوبارہ پوچھنے کی نوبت نہ آتی، دن داست یہی مشخلہ تھا کسی زکسی صحابی دسول کی خددست میں اپنا وقت صرف کرتا اور احادیب دسول محفوظ کر لیا کرتا اور احادیب دسول محفوظ کر لیا کرتا ۔

یعلم کی عظمت وشان میں اپنے ہم سبق ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص ھرف ایک حدیث دیول سے لئے ملک شام سے ملک بین تک سفر کرتا ہو تواسس کا یہ ڈور دراز سفرضائع نہیں گیا۔

ک کایہ دور دوار معرضات ہیں ہے۔ علم قرآن وحدیث کے اسعظم ذخیرہ سے باوجودوہ کہا کرتے، شعروشائری سب سے کم حصّہ یا یا ہوں لیکن میں اگر ایک ماہ ٹک اینے اشعار سُنایا کروں

نو بغيراعاده ڪئے ہرشعرنیا ہوگا۔

ربیران دو است بر روی ملک اسکو شعر و این دات میں مؤثر نہیں لیکن رواح و مزاح نے اسکو اہمیت و یدی ہے۔ شعری طبیعت پرشاع کا اثر ہواکر تاہدے اور برحقیقت ہے کہ عام شاعر ہے علی ہوا کرتے ہیں۔ (القرآن)

خدمًات إور فيصله :-

سنبرگوفه کی جاشی مسجد میں امام شجی گا درس ہوا کرنا تھا، شاگر دوں کی اتنی کنرت ہوا کرتا تھا، شاگر دوں کی اتنی کنرت ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کہ تاب ہوا کرتی ہوا کہ ایک ایک جا عست استفادہ کرتی ہوسلسلہ صبح تا نصف انہا دوا نہ ہوں کہ اس مسجد میں صبح وشام آمدورفت رہا کرتی تھی دبیض اصحاب دسول کو بھی ان کی مجلس پیشا ہوئے فرا در کیے ماکھ درس در کیے ماکھ دائے درس میں کا کھی درس میں کا کھی درس میں کھی کے درس

الام عامر بن شراع لانشجى یں مشریک تھے ،امام تعبی عزوات (اسلامی جنگوں) کا تذکرہ کررہے تھے فراغت کے بعد فرمایا جووا قعات شعبی میان کررہے ہیں اُن سے بین خوب واقعت ہوئی بیض کوتوں نے خودا پنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیگرواقعات کومیرے کا نوں نے رسنا ہے اس کے باوجوشنبی می معلوات مجھے نیاوہ بہتر ہیں۔ لا الا اللا الما مشَّعِيجٌ خوداينًا إيك واقع بريان كرست بي . ذوَّشخص اسينے صب ونسب كے بارے میں اختلاف کررہے ستھ، ہرایک اپنی حیثیت کواعلی وا ففنل قرار دے رکا تھا یہ اختلاف جھکڑے اورفسا دے مدودیں آگیا، ایک خص بنوعام قبیلہ کاتھا دوارا بنوأك قيسك كا-عامری نے اپنے ساتھی اُسکری پر علبہ پایا اور اسس کو کھینچتا و صکیلتا میرے ہاں ئے آیا، آسدی نہایت عاجزی ومثّت سے کہدرہا تھا کہ مجھ کومعاف کردو، مجھ کو معاف كردود ليكن عامرى بفد مصرتها كميس أكس بارس ين فيصار كردوس. یں نے دونوں کی باتیں مشکر مظلوم اُسُدی سے کہا کیا بات ہے جوتم دلیل وخوار بورسے ہو ؟ حالانكر قباكل عرب مي تمهارے قبيلے بنواسد كوجن چھ با تول مي برترى حاصل سے وہ دوسرے سی جی قبیلے کو میشرنہیں۔ بہشلی بات تو یہ ہے کرتمہا رہے قبیلے بنوائید کی ایک خاتون سیّدہ زینیہ بنت جحش اكورسول الشرصال الشرعليدك لم في البين نكاح ك الله بيام ديا تعاجن كا بُكاح عرمش عظيم يربهواا ورائس عظيم رسنت بين جبرئيل ابين واسط تتھے . كو يا الدُّتَّارَك وتعالى اورجريك أين اس مبارك نكاح كواه بي - (سورة احزاب أيت سي) پە ففىلىت ھرف تمادىپ قىيلے كوھامىل ہے جسس بىں اور كوئى قبيلە سشەرىك تېرىپى. وتوسرى بات، تمبارى قبيل بنوائىدىك ايك شخص عُكّاسته بن محصن م كومتنت كى بشارت دى كئى جوايك عيرمعروف سلمان تھے كسى دوسرے قبيلے كے كسى مام أدى كو

يەففىلىت ماھىل نېيى -

ید ایک بارے بارے میں بی کریم صلے الدعلیدو لم نے یہ بھی فرایا تھا کہ جس کسی کویہ ان کے بارے بارے بین بی بی بی ا پسند ہوکہ وہ کسی جنّتی کوزین پر جِلنا بھر تا دیکھے توجاہیے کہ عرفا شہ بن محصن کو دیکھ سالھ ، (بگاری وسلم)

تيتشري بات يدكم اسلام كابهلا برجم جنكود يأكياتها وهتمهارك قبيا بنوا سُديح

ايك صاصب حفرت عبداللربن جمش مستق

چوتھی اَت یہ کہ اِسلام میں بہلا مالِ عنیمت جوتقت یم کیا گیاوہ تمہارا قبیلہ

بنؤأسُدتها

پانچویش بات یدکر بیعت رضوان (صکع تحدیدیه) میں پہلاتخص جس نے درمول لٹر صلے الشرعلیوسلم سے بیعت رضوان کی وہ تمہارے قبیلے بنوا سُدکے ابُوسِنان بِقِیمِبُ تھے یہ مقام حدیدیہ میں ورخت کے نیچے آئے جہاں دسول الشرصلے السُّرعلیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عرض کی یا رسول الشرام اینا وست مبارک وراز کھیجئے تاکہ میں آہیں سے بعدت کروں ؟

> آپ نے ارشا وفر مایا کس بات پر بیعت کرناچاہتے ہو؟ کہا اُس بات پر حِراَبِّ کے قلب مُبارک ہیں ہے۔ ارث وفر مایا، میرے قلب ہیں کیا بات ہے ؟ عرض کیا وفتے یاسشہا دت (موت) ۔

أَبِيَّ فَ ارْتُ دِفراً يا، تم صح كِتِت بو، الوَبِنان بن وَبِهِ فَا إِنْ سِيسِت كَى

لے نبی کریم صلے الٹوعلیری کم سنے اپنی ایک مجلس میں ادرات او لمیا تھا کہ میری اُمّدت کے مشتقر ہوارافواد بلاحات وکتاب جنت میں وہ افل کمدویتے جائیں کے حفوت گانٹ ہزائھ میں نہائٹ کی کھوٹے ہوستے اودومی کیا یارکول انڈوم میرے حق ہی دگا خوادیں کہ انڈم مجھکو آن میں مثا مل فرادیں۔ آبیٹ نے ارشاد فرایا سکے گھٹھٹ کی انسان میں شاک کردیے کئے اس ایمخناف پر ایک اورمھابی کہ شکتے اورانھوں نے بھی بھی درخواست کی آب نے ارشاد فرایا سکتھٹ کی بھکاٹے گانٹ کا کڑھٹے اور محالے کا مذکف کے خرار کا اور محالے کا مذکف کے خرار کا اور محالے اور کھٹھٹ کو ای پھرتمام صحابہ فنے دیوسنان مرکی بیعت کے مطابق بیعت کی · (اس بیعت کو بیعیت رصواً في محية بين جس كاتذكره مورة في أيت عطابي موجودسم)

ا مام شبی *همینفر*دایا، اسے اکری رفضیلت جرف بمہادے فیسیلے کوحاصل ہے۔ حصِی ابت اسلام کی بہلی عظیم جنگ (بَدر) میں تمہارے قبید کی تعداد سب

يتفعيل مشنكر قبيله بنوعام كاأدى مبهوت ره كيا اوراسس نے اپنی شكست تسليم کی اوراینے بھائی اُسُدی سے معافی طلب کی۔

حقیقت بیدے کہ امام شعبی کا یہ حاص مزاج تھاکوہ مظلوم کی بہرحال مدوکروں تا ہم عامری اوراً سُدی کا یہ جھ گڑا فضو ل قسم کا تھا لیکن امام شعبی سے اس حمّن میں کچھرے

وتيول كوزمح كرديابهان كوسست علم وقهم كالتجرتها

الشرتبارك وتعالى نے امام تعبی محوعلم ونہم ہے مطاوہ بسیاست وحکومت سے طوروط يقول سے بھی بھر پورصة ويا تھا وہ اُٹورِخلافست ميں بھی ایسے ایسے مشورسے ویا کرستے تھے جس سے عام طور پر اُمرار بے خبر بواکرستے ہیں - ان کی اسی ضبرت کی

بناء پر بنوائمیّہ کے نا مورخلیفہ عبدالملک بن موان نے اپنے ایک گورنرحجاّج بن ہیمف (عراق) کودکھا تھا کہ اپنے ٹہرکے کسی ایسے قابل ٹنھی کومیرے ہاں دوان کروجو مجھے انمور

لمطنت میں *فنروری مشورے دیا کرے۔* 

أمير حجّارة في المضعى محوروانه كيا، خليف عبد الملك بن مروان في انتان شان استقبال کیا اور اینا تمثیر وجلیس خاص نامز د کیا، ان کوعا کم کے باد شاہوں کے پاکسس ايناسفير بناكرروانه كماكرتاتها.

ایک دفدر روم کے باوشاہ کے باب جانا ہوا، باوشاہ رُوم امام شعبی کی فَهُمَ و فركار علموقا بلیت سے بیخدمتا فربوااور پورکرنے لگا کہ کیاع بسائے بدووں بیرکھی ایسے قابل ترین افراد ہوا کرتے ہیں؟ اپنے عام معول کے خلاف چند مفتے اِنھیں دوک لیا

اوران کی ذبانت وبھیرت سے استفادہ کرتا رہا،جب امام شعبی شنے اپنی واپسی کا اداوہ ظاہرکیا اور اکس پراھرار بھی، تو باورشاہ سے اجازت وے دی لیکن باوشاہ کو

ایک خلش تھی پُر جھاکیا آ ب ملک شام کے شامی خاندان کے فردیں؟

إمام شعبي حن كهانهين مين تواكيب عام مسلمان مون اسپراسكومزيد حيرت موقى -بهرحال جب دوابگی کاوقت آیا توکها جب آب اینے باورٹ اہ عبرا لملک بن دوان

کے باں جائیں تو یہاں کی تفصیلات کے بعد میرا پر خصوصی خط بھی ان کے حوال کردیا۔

امام تعبی جب ومشق (شام) بہونیے توسب سے پہلے خلیفہ سے ملاقات کی

اوربا وشاه ديوم كى مارى تفصيلات مشنائى اوربادشاه كانحصوصى ضطمى حواله كرديا اور واپس ہوگئے کچےور بربعد خلیف نے امام شعبی کویا وکیا جب وہ تشریف لاتے تو

يُوچِها كِياآب نے يرخط پرطهامي ؟

ا ام شعبی منے فرمایا، نہیں .

خلیف عبدالملک بن موان نے کہا کہ رُوم کے باوشاہ نے آیکے بارسے میں

نہایت تعریفی کلمات سکھے ہیں۔ اوراً خُریں یہ بھی لکھا ہے کہ اہل عرب پرتعجیّب ہے کہ انھوں نے اسینے

ملك براس وجوان كے علاوہ دوسرے كو كيونكر خليفة تسليم كراميا؟

ا ما شعبی تینے کہا، امیرا الومنین اُس نے آپ کونہیں دیکھا اگروہ آپ۔

ملاقات كركتيا توابسانه دكهتار

اس سے بودخلیف عبدالملک نے کہا کیا آپ جانتے ہوکہ باورشا ہ رُوم نے ایسا

كيول ربحقا ؟ إمام شعبي في كمانيس! خليف نے كبايد اكس مئ بكھاسے كريس آيب برحسد كروں اوراين حكومت

کی حفاظت اورستقبل کے تحفظ کے لئے آپ کوقتل کردول تاکم کندہ تمکوکوئی

کمک کاحاکم نہ بنا دیسے۔

كالمقب منا بسنة بي كرت تھے اكت خص في مسلمين الحيال مطرح خطاب كيا اے زمانے كے عالم وفقيهم

فوری ڈکا اور کہا الٹر بھے ہمایت دے ہمارے بارے بی نگونکر، کی بھے معلوم نہیں ؟ فقید استخصے معلوم نہیں ؟ فقید استخص کو کہا جاتا ہے جو الٹرے مُدُودی پاسلاری کرتا ہواور عالم استخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے قلب بی خشیت اللی رکھتا ہو ہمارا یہ مقام کہاں کہ ہمیں عالم یا فقید کہا جائے۔ لاَ الرالاً الثر-

ایسے ہی ایک اور شخص کے جواب میں کہا تھا کہ اس مسئلے میں سیّدناع بن لخطابُ اورسیّدناعلی اس طرح فراتے ہیں ۔ سوال کرنے والے بُوچھا اور جناب کیا ارشاد فرماتے ہیں ؟

۱۱م شعبی مثرم وحیاسے مُسکرا دینے اور فرمایا میری دائے کا کیا وزن سہے جبکہ سیّدنا عربۂ وسیّدناعلی نه فرما چکے ہیں ۔

ا مام شعبی م کے اخلاق دعادات میں یہ بات نمایاں تھی کہ وہ بحث ومنا ظرہ ، اختلاف وا تشار کو بسند نہیں کرتے ۔ ففنول اور لا بعنی باتوں سے ہمیشہ مونے فرکھاتے اُسی بات میں کلام فراتے جس کا نفع دُنیا اور آخرت میں ملتا ہو، بحث برائے بحث، تبصرہ برائے تبصرہ ، تنقید برائے تنقید حتی کہ تحقیق برائے تحقیق کو اضاعت وقت اور ذہنی وفکری صلاحیتوں کو پراگنرہ کرنے کے مرادف سجھاکرتے،

ایک شخص نے سیرناعثمان موسیدناعلی نف کے اختلافات کے بارے میں یک چھاکدان بس کون حق برتھے ؟

فرمایا کو قیامت کے دن جھے سے اسس بارے میں پُوچھانہیں جائے گا یں خواہ مخواہ کسی ایک کا میں ایک کا میں ایک کا می

حقیقت یہی ہے کہ ایسے معاملات میں اسلامی تعلیمات کچھ ایسے ہی ہیں ا جس کانہ کوئی حاصل ہورہ محصول، ذہمنی وفی کری عیّائتشی کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں۔ (مورہ بقرہ آیت مالا)

صبطوتحتل :-

جیساکہ نکھاگیا ام متنبی کا عِلم جیسے بلندو بالاتھا ان کا ضبط وتحسّل بھی شالی قا اہلِ علم کے اوصاف میں ضبط وتحسّل جس کو عِلم کہتے ہیں '' وقارِ علم'' ہوا کرتا ہے۔ اہل علم کو جاننے کا یہ معیار سمجھا گیا ہے کہ اُن میں کتنا تحلّ ہے۔

ایک اور شخص امام شعبی کے باس ایسے وقت آیا جبکہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی صرورت کے ماتھ کسی صرورت کے ماتھ کسی صرورت کے ماتھ تا ہم کھوسے تھے قریب آگر بوگھ آپ دولوں میں شعبی کون ہیں؟

میں میں اور مشعبی نسبتاً پیست قدیتھے، نہایت سادگ سے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ ہیں۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا۔

حقیقت پہسے کہ حاسد اور می الف اوگ ا بل علم سے اسی قیم کے بے ہگودہ موالات کرکے اپنے بختف ومنا وظا ہر کیا کرتے ہیں لیکن ا بل علم اُسلحف کے بچائے اِن جھونڈں کومنزل تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔

ا کیم سخرے نے اس سے کہیں زیادہ جاقت کی، پُوچھا جناب سے مطان کی بیوی کا کیا نام سے ج بُرجَب تہ جواب دیا ہم اُس کی مفلِ نکاح میں شریک نہ تھے ورن صرور بتا دیتے ۔

الم شعی کہا کرتے تھے کہ یں نے ہراک مقام پرجانے سے پر بیز کیاہے جہاں تھنے تحاکف ملا کرتے ہیں۔ اپنے فلامول اورا تحتوں کو بیں نے کہی بہنیں مادا ہیں، میرے عزیزوا قارب میں جو بھی مقوض فوت ہوا میں نے اکس کا حشیض اوا کمر دیاہے۔

اوراکٹر یہ بھی فرمایا کرتے کہ ایک ویہاتی کی نصیحت کویں کبھی فراموکشس نہ کرسکا وہ میری مجلس میں مجاکرتا تھا لیکن ہمینٹہ فاموکش رہاکرتا۔ میں نے ایک دن اگس سے کہاتم بات کیوں نہیں کرتے ؟

ے ہمام بات یوں ہیں سے : کہا "خا دیش یں سلا متی ہے اور سننے سے علم زیادہ ہوا کر ماہے، کان کا فائدہ

خوداً دمی کو ملتاسے اور زبان کا فائدہ دوسروں کوجا تاسیعے۔

امام شبی اس جکت والی بات کوتا کیات بیان کیا کرنے اور فر الیا کرتے کہ کمی است کی کمی است کی کمی است کی کمی کا م بے علوں سے بھی عِلم طاکر تاہے کسی کو حقیر نہ مجھنا چاہیئے ، اسٹی سال کی عربی وفات یائی - امام شبی می یہ طویل حیات احادیث نبویم کی نشروا شاعت میں عرف ہوئی ہے

ا مُام حسن بُعرِي كوجب وفات كى اطلاع بلى توفرايا - المُعرِيم كوجب وفات كى اطلاع بلى توفرايا - المُعرِيم المعلم عظيم الحيد المُعرفي المعلم عظيم الحيد المُعرفي المعلم عظيم الحيد المُعرفي المعلم عظيم الحيد المُعرفي المعرفي ا

ٷؠڽڔٵ ٷ١ئڪمُـ لُدَيْثِي رَيْبِ الْعَلِيمُنِيَ.

#### مَرَاجِعَ وَمَا خَذَ \_\_\_

(۱) الطبقات علامتكا ابن معر ب (۲) تا رتخ بغداد الخطيب بغدادي المطيب بغدادي المطيب بغدادي المنظر بن (۲) تبذيب المتعاملا ابن محر ب (۸) وفيات العيان عاملا ابن ملكان المنظر بالمنظر بالمنظر المنظر المنظ

(٣) مهريب مهديب على منظ البن جرع به (م) وجيات العيان عاملا البن علمان المن المجزي . (٥) حليمُة الاولياري عامد الله اصفهان منه به (١) صغوة الصفوة ربية ٢٥ ابن المجزي .

> حطبوع ووارة المعارف الملكة العربيالسحوص م<u>صل</u>حاره حطابق <u>199</u>0ء



www.besturdubooks.wordpress.com

## امام كالوس بن كيسان

تعارُف ب

ت سیسی میں کیسا ہے ہمن کے ہاشندے عجمی النسل تھے علمی فضل و کمال کے لحاظ سے بان کا شمار کہارتا بعین میں ہوتا ہے۔

ملام نووی منطقہ بیں کروہ علم وعل کے لحاظ سے براے علامیں شمار کئے جاتے ہیں۔ بعلم مدیث وفقہ بیں ان کی حیثیت مسلم تھی، بچاس سے زائد اصحاب رسول سے سٹرف ملاقات یائی ہے اور ان کے چشم فیفن سے سیراب ہوئے ہیں خاص طور برصف الشرعنہ صحابی رسول سے بیم وفقہ سے زیا دہ استفادہ کیا ہے۔

استفادہ کیا ہے۔

علاوه ازیں حضرت عبدالٹر بن عبّائس دخی الٹرعنۂ کے خصوصی شاگردوت

شمار کئے گئے ہیں۔

ملائم ابن على كان مستحق بي كان نَقِينها بَركَ انْقَدُ و كَوْنُعُ الدِّكُورِ وَهِنْ الدِّكُورِ وَهِنْ الدِّكُور (جليل القدر فقيه، بلندمرتبه امام) علم وفقرك علاوة بعيز حاب بين يمن كابن سري كهلات كي

محترت ابن حبّان کم بیان ہے کہوہ یمن کے عبادت گزار بزرگوں میں تھے انھیں نمازسے اسقدرعشق تھا کہ بستر مُرگ پر بھی کھڑے کھڑنے نماز ادا کی۔ چالین ج اُدا کئے ، طواف بیٹ الٹریں نہایت خاموش رہتے ،کسی کی بات کا جواب نہ دیتے ۔

فرمایا کرتے " طواف نمازہے" (الحدیث)

#### دُولت اور ابل دُولت سيزار گي به

کونیااوراکس کی لنز توں سے بہت دور تھے زندگی بھر دنیاوی لذوں کی خواہش نہ کی، جیٹ یہ دُعاکرتے رہے۔

"اللى ال ودولت كيد إيمان وعلى كي دولت عطافها"

ایک دفد کہیں سے روپیہ بیسہ آگیا آئی دن ایک سزایاب قیدی کو اسس کا جُراندا داکرے چھڑالیا ۔

ادباب مکومت اور ابل تروت سے تاحیات دُور رہے۔ ان لوگوں کے ساتھ خلط مکط کو بہت بڑا شرخیال کرتے تھے۔

سلامط کو بہت بر مربیاں موسے ہے۔ ایک دفعہ امیر محدیث یوسف نے جات بن یوسف کا بھائی (جویمن کا حاکم تھا) اینے خصوصی قاصدسے کیا کہ تم کسی طرح بھی طاؤس کومیرا ہریہ بہو بچادو وہ کسی کا

انعام دوں گا۔

چنا پخہ قاصدا شرفیوں سے بھری تھیلی لیکراکیا اور مختلف تدا ہیروچیں سے امام طاؤس کی خدمت میں حا عزبوا اور یہ کہ کرتھیلی پیشس کی کہ امیر قمد بن یوسف نے آپ کوملام عرض کیا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ بدید پہشس کیا ہے اور اُمّید ظام م کی ہے کہ آپ شرف فیولیت سے سرفراز کریں گے۔ وہ آپ کے اخلاق کر بھا نہ سے

پوری پوری توقع رکھتے ہیں۔

ا مام طاؤ *کسن جے پہ*لا جُدیہی کہا، تجھکوا*س کی خرورت نہیں ہے۔* قاصِدےے دوبارہ سربارہ احرار کیا، ا*کسس پر* امام طاؤ *کسن جوکسوی* جانب

متوجِّه ہوگئے۔

آ يزاس بدرق برقامداً و كورا بوا اور بطة بطة تضيخ كي نظر سي بكرمكان ك

ایک محراب میں تھیلی رکھدی اورواپس آگرا میر قحربن یوسف سے کہا، آپ کا دید ویف میں کامیاب ہو گیا ہوں ، شیخ طاق سے آپ کا بریہ قبول کرلیا ہے (لیکن امیر کواسکے بیان پر اطبینان نہ ہوا اوروہ فاموش ہو گیا ۔)

ذَوْجِارُ مِفْوں بعدامیر نے سابقہ قاصد کے ساتھ دُنُواور قاصد امام طاؤک ہے ۔ کے یہاں روانہ کئے ، اور انھیں یہ پیام دیا کہ امام سے کہنا کرگز شتہ بریہ ملطی سے آپ کے پاس یہوئے گیا دراصل وہ فلان شف کی خدمت میں پیش کرنے کو دیا گیا تھا براہ کرم وہ بریہ واپس کر دیں۔

المام طاؤكس من في بيركانى كسى توفر مايا، كهان كابريه، كيسابديه، من تجهيكسى في ديا ورندي أس كابديه، من تجهيكسى في ديا ورندي أس سي واقف بول وونون قاصدون في بهل قاصدى طون الثار وكركم كها إنفول في بيش كيا تها و

الم طاؤس نے جب اس قاصد سے پوچھاتم نے کب دیا اور کیا دیا ؟
بس اس سوال سے اسب پرکیکی طاری ہوگئ اور اس نے صیفت طام کردی
کرا پ کے سلسل انکار پر میں نے وہ تھیلی آپ کے مکان کے طاب محراب میں دکھدی
تھی اور یہ خیال کیا تھا کرا پ کسی بھی وقت استعال کریس کے حب دونوں قاصدوں
نے محراب دیکھا تو تھیلی جوک کی توس دکھی تھی البتہ اس پرمسوری نے اپنا جالا تان دیا
تھا اور وہ نظوں سے پوسٹ یدہ ہوگئی۔

پھران دونوں نے وہ تھیلی اُ تھالی اورامپر محدبن یوسف کو پیش کر دی ۔ اس واقعہ نے امپر کوا تنا متاثر کیا کہ وہ زندگی بھرانسوس کرتار ہا اورا ام طاؤس ٔ سے کوئی تعرض نہ کیا ۔

ايث واقِعَهُ بـ

مشهور أموى خليفه بشام بن عبرالملك ابنے زمان خلافت ميں ايكسكال

یاس سے کہ تمام مسلمان آپ کی خلافت سے تفق نہیں ہیں بھریں آپ کو اسلمان آپ کو اسلمان آپ کو اسلمان آپ کو اسلمان آپ

سيسري بات يركس في إلى كواب كام سخطاب كياب.

یرکوئی گستاخی بہیں السررب العراث نے اپنے برگزیدہ رمولوں کا نام ہی المکر خطاب کیاہے۔

يَا حَاوَّهُ، يَامُسُوسَى، يَا يَحْيَى، يَا مَاكَرِيَّا، يَاعِيْسَى (عَلَيْهِمُ السَّلَام) السَّلَام، السَّلَام، السَّلَام، السَّرَبالك وتعالى نے اپنے وشمنوں اورگستا خوں کوگنیت سے پکادا ہے۔ وَلَانَةَ ) حَدِّمَةَ يَدَ مَا آيَى نَهَب وَالَانة ) حَدِّمَةً اللهِ عَدْ مَا لَانة ) حَدِيْدَ مَا آيَى نَهَب وَ اللّهَ )

رہا آپ کا یہ اعتراض کہ یں آپ کی اجازت سے بغیر بیٹھ گیا، سُنے۔ یس نے امیر المدینین سیّدناعلی بن ابی طالب سے سُناہے فرماتے تھے،

" أكر دُنيا ين سي جهيني شخص كود يكهنا جا موتوايس شخص كود يكه لوجو

حود توبیطا ہواہے اس سے اطراف لوگ اُدب سے کھرے ہیں "

ا مے خلیفہ میں نہیں چا ہتا کہ آپ اہلِ ناریس شامل ہوں ، اسس ملے میں

یست پیشام بن عبدالملک اس وضاحت پرشه منده بوا، چند لمحات گزرنے بھی نہ پائے کہنے لیگا، یا اُباعبُرارجن (طاوّس) فجزاک الٹیرُ نیرًا اَپ مزیدنصیحت سیجیجَ میں آپ کی نصیحت کامحتاج ہوں۔

ا مام طاؤس شنے کہا شنو! یں نے امیرُ الومنین سیّدنا علی خسے سے ناہے ۔ استر تھ :

"جہتم کی ایک وادی میں موسٹے موسٹے لمیے ستون جیسے سانیہ اور خِیرِّ جیسے: پھٹو ایں، یہ ورندے و نیا کے ان حاکوں کو کاٹیں سکے اور ڈسیں سکے جو اپنی رعایا میں انصاف بہیں کرتے تھے '' یہ کہکرامام طاؤس بن کیسان اُٹھ کھڑے ہوئے اور خلیفہ کو سلام کر کے مُخصت مجھے۔

خلیفه به شام بن عبدالملک کوزندگی بی بهبی بار ایساسا بقد بهیض آیا که ایل التر ماسوا الترکیسے بے خوف وب طع بهوا کرتے ہیں نه انھیں مال ودولت کی خواہش نه حکومت والمارت کاخوف، کلئه حق کا اظہار ان کا دین و مذہب بواکر تاہیے۔ لکر کالائم الگریشہ -

#### إمام طاؤسٌ كابرُ صَابِا :-

ا مام طاقس بن کیسان نے طویل تر پائی ہے لیکن ترکی یہ طوالت زاک کے علم وعل میں کمزوری بیداکی زعقل وہم میں فرق اسنے دیا، معامل فہمی، حا صِرجو ابی، قوّلت یا دواسنت سب کچھ ایسے ہی محفوظ تھا جیساکہ جوانی کی حالت تھی۔

ملک شام کے ایک محدّت عبدالله شامی تجیتے ہیں کہ اہم طاوس کی ملاقات کے لئے طویل سفر سط کر سکے کوفراکیا ، یومیری بہنی ملاقات تھی اکس سے بہلے الم طاوس کو دیجھا نہ تھا۔ کو دیکھا نہ تھا۔

وروازے بروتک دی ایک بُوڑھاضعیف نکلا، یں نے سُلام کیا پھر پُوچھا کیا آپ طاؤس بن کیسان ہیں ؟

بورِّسے نے جواب دیا تہنیں میں اُن کا بیٹا ہوں!

یں نے اِن کے ، ثر طاب اور صفف کی حالت دیکھ کرکہا بھر توآپ کے والد بڑھا ہے سے معذور واپا بج ، مختل الحواس ہوگئے ہوں گے اور میں تو دُور درا زملاقہ سے علی استفادہ کے لئے آیا ہوں۔

بُورْسے صاحبزادے نے کہا، افسوکس تمکویہ صاوم نہیں۔

كِمَّابِ اللَّهُ كِي حالمين ولازي عرك باعث عنس الحاس، بعظم وفهم

مہٰیں ہوجاتے ان کاعِلم وہٰم، ذکا وصفا، تقویٰ وطہارت سب کچھاپیٰ حالت پرقائم رہتاہے۔

پھریں گھریں واخل ہوا، ا مام طائرس محوسلام کیا اور اپنی حاضری کی عرض بیئان کی۔

سٹینے طاؤس بن کیسان شنے میرا استقبال کیا اور نہایت مجسّت وشفقت سے فرمایا، پُوچیو کیا چاہتے ہو؟

یں نے کہا، بہلے تو یس آب سے اپن ذات کے لئے خصوصی نصیحت جا ہتا ہوں بھر احادیث شریف کا درس لوں گا۔

امام طاوّس شنے کی البدیہ کہا شنو! پی تمکو کُتبِسماوی ( تودات ، زُبور، انجیل اور قراکن حکیم ) کی بیش بہا نصیحت بیان کرتا ہوں جوان کتابوں کی دُورہ ہے۔ فرمایا:۔ (۱) الٹرتبادک و تعالیٰ کا خوف اسقدرغالب ہونا چاہیئے کہ بھراور کوئی خوف ،خوف ہی نرسے۔

(۲) اسی طرح اس کی ذاب عالی سے امیدو توقع اس کے خوف سے زیادہ

رکھنی چاہیئے کو بھرکسی سے امیدہی زرہے۔

(۳) دو سرد ل کے لئے وہی چنر پسند کروجوا پنی فات کیلئے بیند کرتے ہو۔

ايث جوتها واقعه به

الم طاؤس بن کیسان میں ایک سال میں مَدِّ المکرِّم مِی عَقیم تھا،مشہورزمانہ امیر حجّاج بن یُوسف جے اوا کرنے مکّرِم المکرِّم ایک اور حرم تربیف میں بیٹھ کر اسپنے کار ندے کو یہ بیام دیچرمیرے ہاں روانہ کیا کہ امیرُ المومنین حجّاج بن یوسف آپ کو طلب کرتے ہیں۔

یں نے اس کی طبی قبول کی اورائس کے پاس آگیا۔ جّاج نے میرا اکرام کیا

اوراپنے قریب بٹھالیا اورایک شاہی کیہ بھی بیٹ کیا تاکہ میں اس کاسہالالوں۔ بھرائس نے چندمسائل دریافت کئے جسکوجاننا چاہتا تھا۔

اس درمیان ایک ما جی بنیک اللهم بنیک مهتا بهوا قریب سے گزراجس کی آوازیں

پچھے ایسا ارتعاکش دسوُزتھا کہ سننے والوں کے دل بیھٹے جارہے تھے۔ حرارہ نہ بنر ہمر میں کہانیائیں۔او کی این جہ میں میں

حجّازے نے اپنے آدمی سے کہا درا اُس حاجی کوسے آؤ؟ جب وہ آیا تو پُوچھا تم کون ہو؟

حاجی نے کہا، یں ایکٹ کمان ہوں۔

ججّاج نے کہا میرایہ مطلب نہیں میں جانتا ہوں کرتم مسلمان ہولیکن یہ بتاؤ تم کِس ملک سے ہو؟

حاجی نے کہا، ملک بمن کابات ندہ ہوں۔

حجّا ن نے حب بیرمشنا تو بٹوجیھا تمہارے ملک کے حاکم کا کیا ھال ہے ؟ دیمہ سریریں میں کہ میں میں میں میں میں میں اور اس کے عالم کا کیا ھال ہے ؟

( ملک یمن کا یہ حاکم جبّاح بن یوسف کا چھوٹا بھائی محد بن یوسف تھا *مس کو* حبّاج نے حاکم یمن بنایا تھا )۔

ما جي نے کہا .وه تروتازه ، فرب جسم ،خوش لباس نوجوان اُدمی ہے .

عا دات واطوارمعلوم کرناچا بهتا بیون ؟ حاص ناک دینا پرید فکل وزیاد

حاجی نے کہا، وہ نہایت فکم وزیادتی کرنے والا، بندہ نفس ،ابنے حالت کا ماکشکرا فستی و فجور کا سنیدا انسان ہے ، اسس کو اپنی دعایا سے کیا تعمق اپناعیش و کُطف

ہی مقصود سے۔

مجان اسنے ہم نشینوں اور حاجوں کے ہجوم یں حرم سفریف کے اندراپنے عصائی کا یہ مکروہ تذکر ہ سنکر بحت نادم ہوا اور اسکا جمرہ متر مصرف ہوگیا۔ بھر سنجل کرکہا اے شخص تیری یہ جُراَت کیونکر ہوئی کہ تو میری موجودگی میں

علی الاعلان اس کی بُرانی بیان کرے، جب کر تجھ کومعلوہ ہے کہ وہ میراعزیز عب ای ، بسندیدہ شخصیت و باعزت حاکم بھی ہے ؟

حاجی نے بُرِجُب تہ جواب دیا، وہ آپ کے یہاں اتناباع ترت نہیں جیساکہ یں اپنے

اکس دب کے ساسنے باعزیت ہوں ، جبکہ میں اکس کے باعزیت گھر کا طواف کررہا ہوں اور اکس کی نیزا پر لبٹیک اللہم لبٹیک کہررہا ہوں اور فریض بڑج اُ داکررہا ہوں۔

ت من بربید به بیت به منه بیت به درج این اور در ماه اور و ماهی بخوم میں واض بوگیا۔ په رائخ و تُند کاام مِصْنکر بخیاری خا نومشس بوگیا، اور و ه حاجی بخوم میں واض بوگیا۔

امام طائوس بن کیسان کیے ہیں کرائس کی پیموصلہ مندی اور بے خوفی و میکھکر پس نے دل میں کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے انسس کا تعارف لینا چاہیے تیزی سے بیں ائس کے بیچھے گیا، ویچھا کہ وہ غلافٹ کعبہ تھاہے اپنا چہرہ انس کولیگا ہے

یه کلمات کمبرر با ہیے۔ سند میں سیار میں میں میں میں میں میں میں

ٱلله گذید کے آعُود و بِجَدَا بِكَ ٱلْوُدُرُ موجعه در اے اللہ میں آپ کی بناہ چاہتا ہوں اور آ کی جناب ہی ضافت ہی۔

جيمه المراج المرزي المراج على المراجع المراجع

ا مسل عمرات وہ بھروع کی بیر تھیر ہا بیوں سے بہرم یں تھروں سے ماسب ہوئیا، مجھ کواس کا شدید احساس مواکداس سے ملاقات نہ ہوسکی اور اُمید بھی نہ رہی کہ مجھر

جسکواش کاسکرید احسان ہوا کہا سے تلاقات نہ ہوسی اور امید ہی ہر رہی کہ جسرت کے لیے چطر ملا قات ہوگی۔ عجیب بات ہے کہ وہ عرفہ کی لات ہجوم میں بھر نظراً یا، میں اسس کے

علامات ہوں، بہونچ گیا وہ دُما ہیں مشغول تھا، اس کے پیکلات ہیں نے مُنے۔ قریب بہونچ گیا وہ دُما ہیں مشغول تھا، اس کے پیکلات ہیں نے مُنے۔

" اے اللہ ا اگراپ میرے ج اور میرے عرب اور میسری بیت اللہ ا اگراپ میرے دفتہ وحققت کے بیت اللہ حال مائیں تومیری زعت وحققت کے

أجرب مجهكر فروم مذ فرماية

يه كه كروة تفض مهمر بيوكم من خارب موكيا اورين إته ملياره كيا-

( ابلِ تعقوف کے حلقہ میں ایسے افراد کو رجال انٹیب کہا جا آہے)۔

وَالنُّهُ الْعَلْمِ -

امراروسکاطین سے بیزار گئی :۔

محدّث ابن عُیئینهٔ کابیان کے کہ حکومت اور اہلِ حکومت سے گُرُیز کرنے اید نشز کا سیار میں اور ا

والے تین شخص گزرے ہیں۔ دور ملوں کرنے میں اس میں

حفرت ابُوُدرعفّاری (صحابی رمول ) اسپنے زمانے ہیں۔ سفیات تُوری اور طاؤسؓ بن کیسان اسپنے اسپنے زمانے میں ۔ إن حفرات کے ہاں اُمراروسکا طین کا معموّلی سااحدان بھی بر داشت نہ ہوتا تھا۔

ایک مرتبر حقرت انجوم پره منے خاص شاگرد و مہب بن منبیّرہ ا حرار و تقاضہ کرکے حفرت طاؤس کو یمن کے حاکم محد بن یوسف کے ہاں نے گئے۔ اس وقت سردی کا زمانہ تھا امام طاؤس بن کیسان سے جسم پر سکتے پیھنکے کپڑھے تھے۔ امیر محد بن یوسف نے ان پر ایک گرم چا در ڈلوادی مسی کھے ام مطاؤس سے کندھا ہلا کر تیا در گرادی ۔ امیر محد بن یوسف کو یہ عل ناگوارگز دالین وہ ضبط کرگیا۔

والسی پر وَبهب بن منبر و کها، طاوس اگرتم کوچا دری فرورت می نه تھی تو قبول کریلینے میں کہا ہوں تھی اسکتی تو قبول کریلینے میں کیا حرج تھا، اسس کوفوضت کرکے کسی عزیب کی مدوی جاسکتی تھی ؟ إمام طاؤکس جنواب دیا، یہ یں نے اکس لئے کیا تاکہ آنے والے علمار امراء سے نیاز رہیں۔

یہی امیر محربن یوسف نے امام طاؤس کوز بروستی اپنی حکومت میں تحصیداری کے عہدہ برما مورکیا تھا۔ امام طاؤس کوز بروستی اپنی حکومت میں تحصیداری کے عہدہ برما مورکیا تھا۔ امام طاؤکس کرتا اس کو قبول کر لیتے اور جوانحاد کرتا اس کی کی فی فہمائش نہ کرتے، بس تحصیداری پوری ہوگئی۔ چندونوں کے بعدامیر نے خود انھیں محرول کر دیا۔

خليفه عربن عبرا معزيز (المتوفئ مئناير) جب مندخلافت پربيشے توامام طاؤس م

نے انمیں یہ خط لکھا۔

" اگرآپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام کام ایتھے ہوں تواہتے لوگوں کو عہدہ دیکئے۔" کر فصر سنتا نہ میں نام مالیوں تا نہ میں اسلام

کس نصیحت پرخلیفہ عمر بن عبدالعزیز شنے جواب دیا۔ مرمیری بھیا ئی کے لئے آپ کی یہ نصیحت کافی ہے "

صاحزادے کی حکایت :-

امام طاؤس کے صاحزادے عبداللہ بن طاؤس بھی اپنے باپ امام طاؤس کے ہم مزان ہے ۔ عباسی خلیفہ الوجھ منصور (المتوفی مرصلہ میں احدا مام مالک میں مزان ہے ۔ عباسی خلیفہ الوجھ منصور کا المتوفی منصور ہے درباریس لائے گئے۔ کو اپنے یہاں طلب کیا ، خواہی نخواہی دونوں منصور ہے درباریس لائے گئے۔ خلیفہ منصور عباسی نے صاحزادے عبداللہ بن طاؤس سے خواہم شس طاہم

عید مسورت کی سے ماہرات عبدالدوں ور ماہ کا بھا کی کہ اپنے والد طاؤس بن کیسان کی کوئی ایک اور روایت مشنائیں ؟ مراج در میں اور میں اور میں ماری

صاحبزادے نے یہ حدیث مشنائی۔ "قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب سشخص کو ہوگا ہوفعرا

عیامت ہے وں سب سے ریادہ علاب اس میں و اوہ بولا کی حکومت میں مِتْرک کرے گا۔ (یعنی ظلم کرے گا۔ اِتَّ السِّشْرُ اِکَ کَخُلْکُمُ عَظٰیْمُرُ ُ الاَیۃ )

یہ نصیحت آ موز حدیث مشتکر منصور عباسی خاموش ہوگیا جند لمی ات بوتر فرت عبداللہ بن طاؤس سے کہا اپنے کے کی دوات قلم دیجے، لیکن صاصر ادے نے تعمیل نہ کی منصور کو خصہ بھی آیا اور تعجب بھی ہوا

پُوَچِها، دوات قلم آپ کے آگے دکھی ہے آپ کیوں نہیں اُکھاتے ؟ صاجزادے عبُرالٹرن طاؤس نے کہا اگر آپ اس سے کوئی ظالمان حکم کھیں گھ تواس میں میری جی شرکت ہوجائے گی اس سے یس نے احتیا طاختیار کی ہے۔ منصور عیّاستخان کی پیکھری باتی*ں شکر دو*لوں کورخصت کیا۔

مضرت عبدالله بن طاؤس أسف كها بم تويهي جاسة تھے۔

ا ام مالکے مزاتے تھے کہ اکس واقعہ کے بعد یں مفرت عبد اللہ بن طاوّس کی جانت وصداقت کامعترف ہوگیا۔

ابل علم کے یہ سلوک دراصل نبداخلاقی ہیں نہ خفک مزاجی، تعلیم و تربیت کے مختلف اطوار ہواکرتے ہیں جو محل وقوع کے لحاظ سے مزوری اور معنید تابست

ہوئے ہیں۔ متکبتروں اور ظالوں سے ساتھ جوعنوان اختیار کیا جاتا ہے وہ تواضع پئسند

انکسار مزاح والول کے لئے مناسب نہیں ہوتا، اس طرح اس کا برعکس معاملہ ہے۔ ا پل علم کے مذکورہ واقعات اس حکمت ومصلحت کے تحت پیشس آئے ہیں، جو

إنَ مضرات كى دعوت وتبليغ كاخاص عنوان رَاسِع -

#### نوجوانون کې اصلاح به

امام طاوُس گونوجوا دنسل کی جدّمت بُسندی ، جال ڈھال ، غِرمُوانہ وضع قبطع سے سخنت نفریت بھی وہ ان کی اس حالت کوتھی برداشت نہیں کرتے ہِ

ایک مرتبہ قریش کے چندخوش پوشاک ، جدّت پسند نوجوا نوں کو دیکھا توفرایا تم لوگ ایسا لباکس کیوں استعال کربتے ہوجو تمہارے بردوں نے نہیں پہنا ہے

اورايسي چال کيوں چلتے ہوجس پر سوانيت کي څو بؤ ہو

ایک دفعه اپنے صا جزادے عبدالله طاوس کو اکس طرح نصیحت کی . بیٹا ! " اہل علم وفہم کی صحبت اختیاد کر دتم الا بھی شمار ان میں ہوجائیگا جا ہوں ، خافلوں کی صحبت سے بچوورنہ تم اسی طبقہ میں سٹمار ہوگے ۔ اور یہ بات اچھی طرح بجھے لوکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوا کو تلہے ، انسان کا اعلى مقصدايي وين واخلاق ميس كمال بريداكرنامي"

#### وَفَاتٌ:

جیراکہ گزشتہ صفحات یں نکھا جاچکاہے ام طاؤس بن کیسان گی اور عرص بکترت کیا کرتے تھے جس کا سلسلہ آخر عرب جاری رہا اللہ تعالی نے این کے اس ذوق کو حُنِ قبول بخشا بلاندہ میں جے ہے موسم میں جان کا چالیٹٹواں جے تھا یوم عرفہ سے دو یوم پہلے احرام کی حالت میں اس دُنیا سے کوج کیا اور ارضِ مقدّس کو اپنا ابدی بھکانہ بنالیا، اور یوم الحشر لیسک اللہم لیٹیک کہتے اُٹھیں گے۔ جنازے میں اتنا بجوم تھا کہ چلنا و توار ہوگیا، ہزاروں حاجیوں کے ہا تھ سکیر و خاک ہوئے۔

فَجَنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ كَنُ الْجُزَاء ، وَمَا أَطْبِ فِينَهُ وَخُلُقَى -

#### مرَاجع ومآخذ

- (۱) طبقات ابن سعد ج سه
  - (۲) تهذيب التهذيب ج٥-
    - (٣) ابن خلکان ج ۱-۵-
    - (۴) شذرات الذهبب ج ۱۔





# حَصِرُتُ القَّامِيمُ بِنَ مُحِدِّ بِنَ أَبِي بَرُهُ

حضرت قاسم بن محرُرٌ ایسے جلیل انقدرتا بعی ہیں جن کے والد قحدین الوُسکراور واواخلیفة رسول السرسيدنا ابوكرمة بق موروالده شاوكسرى (ايمان كے باوسناه یز د جرد) کی صاحزا دی اور بھوبھی صاحبہ اُم المومنین سیّدہ عائشہ صدّلیۃ منہیں۔ یہ نعيبيه بهنت كم انسانوں كو بلاسے -

حفرت قاسم بن محريم ابنى اس عالى شرافت وسيا دست كعلاوه علم وتقوى يس ن سات فقِهَار مدينه لين شامل بين جنكومدينةُ الرَّسُول كُ فقها رِلْسَنْعة "كها جا آلهه -

حضرت قاسم بن محريم كوخاندان نبوت سے جو قرب حاصل تصااس كايہ نتيجه ظاہر ہواکہ وہ ستقبل یں اما اور قائد کی حیثیت سے سانوں کے سے نور برا یہ

ثابت ہوئے۔

ان کی پیدائش خلافرت عمتانی شرے آخری زملنے میں ہوئی جبکہ ملتب اسسامی میں منافقوں اورفسا دیوں کی ریشہ دُوا نیاں عوُرج پرتھیں اور ملک کانظام دَرہم برہم کیا جار باتصاء اسى بزيكامه يس يسرح فليفرستيدناع ثمان بن عفان من ك مفللومانه شهاوت كا واقعه بهى بيش أياجس سه ملك مين مزيد افتراق وانتشار بيدا موكيا-

له فعارسه به عُولة بن الزبيرم، الويكي مع الريل الحزدي، خارج بن زير اليمان بن بدار ميارة عبيها المرب

عبالنُّوبُنُ مَتَبَرُ، القامَمُ مُنْنُ مَيَّدُ سَعِيرَبَ إِسَيِّيهِ • رَجِهِ النُّرْفِ لِمَعْيِمٍ . مرين منوره سکريرمات فقيار ادريخ اساسی چه و فقها پرسروسی ام سے يادر کيم جائے ہيں انکاعِلم وعل

تَعَرِّي والمِه ارت قيامت مك يحمره في يجيئ مشعل داه ي حيثيت ركه البعد.

ملک شام میں مصرت معاویہ بن ابی سفیان اور ملک بھر میں مصرت محد بن ابو بحزیم کی حکومت بھی جنکوامیرا لمومنین سیدناعثمان بغنے نامز دکیا تھا۔ سیّدناعثمان منکی شہا دت سے اسس الناک حاوثہ سے بعد مدینہ منوّرہ کے مسلمانوں نے صفرت علی بن ابطالبط کوخلیفہ نامزد کیا اور اِن کی بیعت کوقبول کرلیا۔

می بیمرستیدناعکی اور حضرت معاویر تنسے درمیان اختلافات بریدا ہو سکتے جو اسلانوں میں قتل وخون و اختلافات و انتشار کاباعث بنے۔

قاسم بن محدادر ان کی ایک کمین بهن کو مدینه موده سے إن کے والد حد بن ابو بحد بال والد محد بن ابو بحرکی شہادت پر پورا بوا۔ چھران دونوں بچوں کو مدینه منورہ واپس موران دونوں بچوں کو مدینه منورہ واپس مبلوالیا گیا۔

نعودقاسم بن فرزابن يتيى كاواقعهاس طرح بيان كريت مير.

خصُوصی تربیخت بر

جب میرے والدمحد بن ابو بحر ملک مقری شہید ہوگئے تو میرے چیا عبالر عن بن ابو بحریر محصک اور میری کمسن بہن کو مدینہ مؤدہ ہے گئے ہماری بھو بھی صاحبہ اُم المومنین سیّدہ عائشہ صدّیقہ شنے اپنے بھائی عبدالرعمٰن بن الوبکر شسے ہمیں گود سے لیا اور بیت نبوی میں ہماری پرورش کرنے لکیں ۔

یں نے اپنی زندگی میں کسی مانباب کوایسا شفیق وکر یم نہیں دیکھا جیسا کہ پھو بھی صاحبہ کا ہمارے ساتھ برتاؤر ماہے وہ ہم دونوں ہھائی بہن کو پہلے اپنے ماتھ سے کچھلاتی بلاتی اور ماباتی کھانا خود تناول کرتیں ۔ ہمارے کھیل کو واور کھانے پینے ، سونے جاگئے کے اوقات مقرد تھے وقت پرسارے کام خودا بخام دیا کرتی تھیں ہمیں اپنی تیمی کا قطعًا اصاکس ہونے نددیا۔ اسخصوصی پرورش کے علاوہ وہ ہماری تعلیم و تربیت پرخصوص توقیدی تھیں ایھے افلاق کی تاکید اور بُرے اخلاق سے پر ہیز کی ہروقت تاہم کمتیں قرآن حکیم اوراحادیث رسول کی تعلیم کا خاص معمول تھا۔ ہمیں کم عُری میں قرآن وصدیث پر الجھا خاصا عُبور ہوجیکا تھا۔

یں رپول الشرصلے الشعلیہ دوسلم کی وفات کے بعد کھریلواُ مورسے فارخ ہو چکی ہوں اب کوئی ذمرداری نرتھی۔ علاوہ ازیں بچوں سے ویسے بھی میرا گھر خالی تھا میرا گھر بچوں کی تربیت کے لئے زیاوہ مناسب تھا ،اس لئے میں سنے اِن دونوں بچوں کوتم سے گود نے لیا اب یہ بچے شنور کو جہنچ گئے ہیں آگے کی تعلیم وتربیت کی ذرقہ الاک

م فتول كرادمبرامقصدهاصل بوچكاسك

قاسم بن محدَّ کہتے ہیں کہ ہمارا چھا عبدالرحمٰن بن ابُوبکراپینے گھرلے گئے اور اپنے افراد خاندان میں شامل کرلیا۔

چونکہ ہمارا ول بیت نبوی کے لیل ونہارے ما نوس ہوچکا تھا اپن بھو جھی سیدہ

عائشہ صدیقہ نسے دوری برواشت نکرسکا وقتاً فوقتاً بیت عائشہ آیا کرتا اور تھے وہیان صاحبہ سے رمول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے حاوات واطوار اور آپ کی زندگی کے حالات معلوم کرتا ایک دن میں نے چھوچھی جان صاحبہ سے عرض کیا۔

جُرُونترنفِين کی زیار<sup>ت</sup>: به

ا ماں جان! ربول الشرصے الشرعلیرد سلم اور آب کے دونوں رفیق سیّدنا ابو برمیّدیّق نو اور سیّدنا عمرالفاروق منے قروں کی زیارت کرادیں۔ اُن دِنوں مجُرُوَ پاک بندکر دیا گیا تھا لوگ باہر ہی سے اس کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔

سیّده مائش صدّیق نف میری توانه سس کو پوراکیا بی نے دیکھا کرتینوں قبریں نداونی بین اور نہیں در دیکھا کرتینوں قبریں نداونی بین اور نہیں در دیکھا کرتین کے برابر ہیں۔ (معولی سی اور نیائی تھی جس کو احادیث کی ایک بول میں ایک بالشت اونی کہا گیا ہے۔)

من في كها، المان جان إن مي رسول الدرصل الترمليدوسلم كى قبر سريف

كونسى سيم ؟

ہاتھ کے اشارہ سے فرایا یہ! اس کے معًا بدرسیدہ کی آنکھوں سے آمنسوک و وَوِّ قطرے رکر برٹے جس کویں نے دیکھ لیا ، سیدہ عائشہ صدیقے ہے اس کو مسکوس کیا اور اپنے آپ کو سنجھال لیا۔

میں نے ویکھاکر قربی صلے الله علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کی قبرسے کچھ اُو برتھی ۔ بھر سے بگوچھا، میرے داوا جان سلیدنا ابو بحرصد یق نم کی قبر کونسی ہے ؟

فرمایا، وه بیرے۔

وُاوَا جان کی قبر رسول السر صلے اللہ علیہ وسلم کے سُرمُبارک سے وَراینیے السید مُمارک سے وَراینیے السید مُمارک سے باس تھی۔

يهريس نے كہا، اورية يسرى قبرسيّدنا عرالفاروق م كى سے ،

فرمایا، مإن!

سیّدُناع الفارُوق مَ کی قبر ،سیّدنا ابُوبِرَصدّ بِی مَ کی کمرکے قریب تھی (اسس المِ سیّدناع الفاروق مَ کا سُررمول اللّه صلے اللّه علیہ وسلم کے قدم بائے مبارک کے مقابل تھا) مُجَرَهُ شریعت کی باک قبروں کا نقشہ تقریبًا اسس طرح ہے۔



یں نے بیفھیل اپنی مجھومی اُمّ المومنین سیّدہ عائشہ صدّلقہ ضبے حاصل کی ہے۔ فصّلوات کرتی وسکا گڑ عکیہ۔

تحصيل علم به

بہرحال جب حفرت قاسم بن محدیمے قرآن شریعت حفظ کر لیا اور احادیثِ دیول آ کا وخیرہ سیّدہ ما تشہصد تقدیمنے پالیا تومسجد نبوی شریعت سے وا بستہ ہوگئے اکس وقت مسجد پٹریون بیں صحابہ کوام کے بڑے بڑے میں علقے جاری تھے اِن حلقات میں (ILL)

ا ہتمام کے ساتھ شریک ہوتے اور رسول الله صلے الله علیہ و سلم کے علم مُبارک سے فیضیاب ہوتے ۔ جن اصحاب رسول کی مجلسوں میں سف ریک ہوستے اُن کے اسمار گرامی یہ ہیں ۔

حضرت ابو بهريره م محضرت عبدالله بن عرم محضرت عبدالله بن عباس م ، حضرت عبدالله بن زبيرم ، حضرت عبدالله بن جعفره ، حصرت عبدالله بن خباب م ، حضرت دافع بن خدیج ه ، حضرت آسلم مولی عمر بن الخطاب م وغیر ہم ۔

إن اكابرين مُلت سے رسول الله يصلے الله عليه وسلم كاعِلَم شريف براه راست ولا۔

#### مسند کرس و تدرسین به

مجھے ہی عصر بعد قاسم بن محروم "امام الحدیث "کے لفتب سے پیکارے گئے۔ یہ ایسا لفتب تھا جو صرف اسٹر اور ایسا لفتب تھا جو اپنے زانے یں کہتاہ الشراور منتب رسول الٹرا کا سب سے بڑا عالم ہو۔

امام قاسم بن محد کی علی شہرت و ور دور تک بھیل گئی۔ علم حدیث کے طالبین جن میں محدیث کے طالبین جن میں محدیث کو اکس طرح حضرت قاسم بن محدی کا علی حلقہ مسجد نبوی شریف کا سب سے بڑا حلقہ حسیاریایا وہ ہر روز ہی مسجد نبوی شریف تشریف لاتے پہلے دور کھت تحیّه کا مسجد اُدا کرتے بھر مواجھ شریف میں آسے اور سلام عرض کرتے بھر مقام " ریاض الجد" میں اکس جگہ بیٹھ جاتے جا اس سیدنا عرالفاروق فی بیٹھ اگرتے تھے اور احادیث بول کا درس دیتے تھے اور احادیث بول کا درس دیتے تھے اور احادیث بول کا درس دیتے تھے۔

اس دعوت و تبلیغ کا اثریهاں تک پہنچاکہ قلیل عرصے یں بے تخت و تاج کے بادشاہ سیمے جانے لیکے، اس عظمت واحرام میں ان کا تفویٰ کا دفرماتھا، شاہانِ بنواکمیہ منورہ بنیرکوئی اقدام بنیں کرتے۔

مسجر نبوی کی توسیع بر

حب خلیفہ ولیدن عبد الملک نے (المتوفی الله یم) مسجد نبوی سڑیف کی توسیع اور اس کی تعمیر جدید کا إداده کیا تو مسجد شریف کے اطراف مجرات بنوی کو مسجد میں شابل کرنا صروری تھا کہ اکس کے بغیر توسیع ممکن نہ تھی، لیکن یہ کام ایسانا زک اور حسّاس تر تھا کہ آخوہ خلافت خطرے میں پڑجا تی مسلمانوں کو جرات نبوی سسے جو عقیدت و تعلق خاط تھا وہ ایسا بلکانہ تھا کہ آنکھوں کے سامنے مجرات نبوی کو قصادیا جائے، خلیفہ ولید بن عبد الملک بہت فیکر مند تھا کہ اس مہم کوکس طرح ۔ یُورا کیا جائے۔

المرخرانس نے دینہ مؤرہ کے گورنر عرب عبدالعزیز المتوفی سائے کو یکھاکہ مبعد نبوی سنر یعنہ سے اوک اس مبعد نبوی سنر یعنہ سے اوک اس مبعد نبوی سنر یعنہ میں اندرونِ مسجد واض سعادت سے محوم ہور ہب ہیں خاص طور پر ج کے زمانے ہیں اندرونِ مسجد واض ہونا تھی ممکن ند کیا المنا اموجودہ مسجد شریف کی چاروں ویواروں کو منہدم کر کے اُسکی وسعت میں ۲۰۰×۲۰۰ کا اصاف افر کرویا جائے اور جمراتِ نبوی کو مبحد کے اصافے میں شامل کر لیا جائے اور اُس یاس کے مکانات اور کھنے جھوں کو بھی معقول رقم دے کر اُس کے ماکنات اور کھنے جھوں کو بھی معقول رقم دے کر اُس کے ماکنات اور کھنے جھوں کو بھی معقول رقم دے کر اُس کے ماکنین سے حاصل کر لیا جائے۔

رسید بیست ازک اور برصتان کام ہے اپنے ماموں ناد بھائی قاسم بن مجداً اورائن کے خالہ زاد بھٹائی سالم بن عیدالٹر کواس مہم میں سٹریک کرئیں تاکہ مدینہ منوّرہ کے مسانوں کو بیر اطینان ہوجائے کہ جس کام میں یہ دو نوں بزرگ سٹریک ہیں اس میں کسی قسم کی قباحت مہیں، اس طرح اختلاف وانتشار نہ ہوگا اور ہماری یہ عظیم مہم تکیل باسکے گی۔

ں ۔ اور اپ کو اکس اقدام میں کسی اندیننے کی صرورت نہیں کیونکر سجد نبوی تشریف لوسيع وتعميرات سي يميك سيدناعرالفاروق اورسيدناعمان عنى بهى كريك بي انکاأسوه أب كے لئے كافی ہے۔

خلیفے نے ایا یہ محتوب خصوصی سفیرے دربعید مرینہ متورہ روان کیا۔

گور نرید مینه منوّره عمر بن عبدالعزیر نے حضریت قائم بن محدُرٌ اور حضرت سالم بن عبدالله بن عرام اور شهر کے نیک نام برطے نوگوں کو جمع کیا اور خلیفہ کا مکتوب بڑھکر شایا۔

دونوں ا مام نے اورشہر کے سرا وروہ سانوں نے خلیفہ ولیدین عبدالملک کی مرسلہ تجویز کوبیسند کیااوراس کے نف ذیس خودسشریک ہونے کا تیقن بھی دیا چنا کچہ کام کا آغاز کیا گسا.

مدينه منوره كمصلانول في حبب يمنظر ديجهاكها مام الحدميث قاسم بن محرُ اور ان کے دفیقِ خاص سالم بن عبدالسُّر تعمیر حدید کے لئے قدیم مسجدا ور حجُراتِ نبویم کو ڈھانے میں حقہ بے رہے ہیں توسب کنے ا*کس عل کوخیر ہی ج*انا اور جُسدوا حد کی طرح متريكيعل ہوگئے۔

مسجدنبوی شریف کی برتیسری برای توسیع تھی جوامام قاسم بن محرا کے تعادن سے پیچیل یا ئی ۔ یہ وہ وقت مھا جبکہ خلافتِ اُموی کی فوجیں خطّاء عرٰب سے زیمل *کر* بيرون عرب يئ دريئ فتوحات حاصل كررى تحين -

اً رمینیا ، قسطنطنیا ور ملک رُوم کے بڑے بڑکے شہراسلامی خلافت کے زیرفران مورسے تھے۔ دُوم کابا دُستاہ سلانوں کی اس انقلابی پلغارسے نوفز دہ تھا اِس وقت اس نے مناسب بھھاکہ ایسے وقت مسلمانوں کی ہمدردی اورخیرخواہی کاصل کرنے کا مناسب موقعہ ہے کیوں نہ تعمیر سجد کی مہم میں رحظہ لیاجائے۔

چنا پنجہ اکس نے ایک لا کھ مثقال سونا اور ملک رُوم کے تعمیری ماہرین کی ایک بڑی جماعت دوانہ کی جوشٹو نفونس میرشتمل تھی ۔ علاوہ ازیں ملک رُوم سکے قيمتى وناياب بتحرتمبي جاليس أونثول برلاد كرخليفه ولميدبن عبدالملك كي خدمت

یں ملک شام رواز کر دیا۔

اسس غیرمتوقع مال ننیمت کوخلیط ولید سنے تا تید ابسی حیال کیا اور سارا ذخیرہ مدینہ منوّرہ رُوانہ کر دیا۔

گورنر مدینہ عربن عبدالعزیز النے مدینہ منورہ کے ان دَوِّ جلیل القدرا ام قائم بن خیر اور سالم بن عبدالنَّر کی ہرایات پر سجد نبوی شرفیف کا جدید نقشہ تیار کروایا اور ماہرین تعییر کی وہ ساری صلاحیتیں حاصِل کیں جو کسی عالیشان محل کے لئے اختیار کی جاتی ہیں ۔ تاریخ اسلامی میں مبور نبوی شربیف کی یہ بلندو بالا پڑروت ار تعییر خشت اول مجھی حاتی ہے۔

تعمیر خشت اوّل مجی جاتی ہے۔ ادر آج ان سطور کے نکھتے وقت بنت الجم مطابق ما ۱۹۹۵ء حکومت سعودی عرب کے فر انرواؤں نے معبد نبوی نٹر بیٹ کی جدید تعمیر و ترمیم اور اس کی بے بناہ وسعت اور فراخی اور اندرون سبحد و بیرون مسجد کی نثان و آن کو قیاکس واندازوں سے بالاتر کر دیا ہے۔ مسجد نبوی نٹر بیٹ اسے ۔ فجز اہم اللّٰہ خیرا لجزار۔ اپنی مثال آیے قرار باتی ہے۔ فجز اہم اللّٰہ خیرا لجزار۔

#### اخلاق وعادات به

امام قاسم بن حمرٌ اسپنے تقویٰ وطہارت اورا تبارع سنّت پی اسپنے معزَّ زداداسّیْزا ابو بحرصدّیق نےسے بہت حدثک مث بہت دکھتے تھے ،حتیٰ کہ یہ ہاے مشہور ہوگئی (سیّدنا) ابوبحرصدّیق نمی اولادیں ایساکوئی دوم الراکل پریدا نہ ہوا۔

اخلاق کی بلندی،عا دات واطوار کی رفعت، ایماً نی تونت و شجاعت، زُبُرو ورع کی خصلت ، ایثار و قربانی کی عاورت اور واد و د پهشت کی کنژت نے وُنیا جہاں کے ۱ بل سی کو پیچھے کر دیا۔

ا ام قاسم بن محرم اپنی اولادکی تربیت پس خصوصی توجّه دیا کرتے تھے۔ اِنھیں

عالم ہیں یاسالم بن عبداللہ ؟ سٹینج قاسم بن محدٌنے توجہ نہ دی وائس نے بھر پائر چھاء اَب نے فرایا سُجان اللّٰر کیاسہ ال یہ میری

اس ديباتى نے تيسرى بارومى موال ديمرايا.

أبي فرايا دي موده بيفي بن سالم بن عبداللرا

حاصرین کومها برت تعجب ہوا کہ کیسا تطیعت جواب دیا کہ ندا پنی شان ظاہر کی اوز نہ جواب یں خلافیٹ واقعہ کہا۔

ً يقينًا كينن قام بن محرُّ أبشيخ مالم بن عبدا للريسي افضل تھے ۔

یک میں ایک اور مرتبہ ج بیٹ الٹرکے موقع پرمیدانِ منی میں حاجیوں کا، بُحوم ہوگیا ہرشحض اپنے اپنے مسائل دریافت کرر ہاتھا بشیخ قاسم اِنکا جماب دیتے اور کہمی یہ کہتے کہ میں نہیں جانیا، کسی اور عالم سے دریافت کر بو۔

میں بھر ہیں بوگوں کو تعب ہور اِ تھا کہ یہ کیسے بےنفس ومتواضع اُدمی ہیں جس بات کاعِلم نہیں ہوتا اکس کا عتراف کر لیتے ہیں ۔

ا خود فرمایا کرتے تھے کہ جَس بات کاعِلم ہو اکس کے بیان کرنے بس بُخل نرزاچاہیے اور جسس کاعلم نہ ہو اکس کا بھی اظہار کر دینا چاہیے، خاموش یا انجان ہوناجا تر ہنیں۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے لَا آؤیری نیفتٹ انجافیہ۔ ( میں نہیں جانا کہنا بھی فصف علم کی بات ہے۔) اپنی ناوا قفیہ ہے۔ کا اعتراف کرلینا ہے علم بات کہنے سے زیادہ بہمت ہے۔ یهی وه خصوصیت تھی کہ <del>سنی</del>نج قاسم بن *حجرہ کو ہم حصر علماریں عز*ّت واحرام کابلند مقام عطاکیا تھا۔

ایک وفعه امیرالمومنین کی جانب سے مال ننیمت تقییم کرنے کی فدمت میرد کی گئی، شام تک نهایت حرم حاصتیاط سے ابل حقوق کوان کے حقوق دید سے لیکن ایک شخص اپنے حصے سے مطمئن نہیں ہوا، دوسرے دن مسجد نبوی میں آیا کشیخ قاسم بن وا مماز احاکر رہے تھے تیجے بیٹے گیا اور بازو والوں سے مال تقسیم میں شکایت کرنے لگا۔ کشیخ کے صاحبزاد سے نے اس کو ٹوکا اور کہا اے نادان! توکشیخ کی تقسیم پر راضی نہیں اور ندان پراعتما دکر تاہے حالانکہ واقعہ بیہ سے کر کشیخ نے اس مالی غیمت کی تقسیم میں امانت ودیانت کا دیسا اہتمام کیا ہے کہ خود اپنی ذات کے لئے دام در ہم توکیا گیتے مجود کا ایک وان بھی اپنے لئے کیا بین ناب سند نہیں گیا، تم ایسی تقسیم میں شیخ پر برگانی کررہے ہو ؟

کشیح قاسم بن محرُوئے اپنی نمازیں جب پرنزاع سٹنی نماز کو مختصر کیااور سکام چھیر کرمصاحبزادے کو تنبید کی بیٹیا! تم کو تواکس کاقطبی علم نرتھا بھرتم نے اسپنے باپ کی ملافست کیموں کی ؟ انسان کو دہی بات کہنی چاہیئے جسس کااس کو پؤرا دسیاعلہ میں

لوگوں نے کہاا ہے شیخ صاجزا دے نے جو بھی کہاہے وہ حق ویست پنی ت سیمہ

سشیخ قاسم منف فرمایا، یرهیم سے لیکن انسان کو دہی بات کہنی چاہیئے جس میں نفع ہواعتراض کرنے والاحب مجھ براعمّا دہنیں کرر ہاہے تو بھر دوسروں پر کیا اعتما د کرے گا. خواہ مخواہ اپنی بات کو کیوں ضائع کیا جائے۔

دراصل یہ تنبیداسینے صا جزاوے کی تعلیم و تربیت کے لئے تھی تاکہ آئندہ اسس بارے میں عور وخوص سے کام لیا جائے ، ورنہ حق بات کا اظہار کر دین ابری

بات نهيب.

#### ۇفات :-

مضیخ قاسم بن موزنے اپنی عرشتر سال سے مجھ زائد باتی۔ آخری زمانے میں بینا تی نے جواب وے دیا تھا لیکن اپنے معمول کے مطابق اس حالت بن ہی بیت اللہ کی زیارت کا ادا وہ کیا اثنائے سفر موت کا پیام آگیا، اپنے صاحبزاوے سے کہا، بیٹا! میرے کفن میں نیا کیڑا وینے کی مزورت نہیں وہی لباس جس میں میں نمازیں اُواکر تا ہوں چادر، قمیص، اِزاد کفن دے دینا۔ یہی کفن میرے وا وا جان سیدنا او کر محمد این میں اسلامی بنانا، ایسے ہی دیول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تھی۔

وفن کے بعد میرے بارے میں کوئی تبصرہ ندکرناکہ ایسے اور ایسے تھے حالانکہ

میں کچھ بھی نہ تھا۔

اللّٰرورجات بلندكرے سفرج میں وفات یائی۔ فَرَحِمَا مِنْهُ قَاسِمًا صَّاحَتَ حَاجَّاً وَمُعْسَّبِدًا۔



# امام حسين البطري

تعارفت:-

و الم محسن البصري كوسيدال بعين كهاجا تاسع تابيين إيسے اصحاب كوكها جاتا اسع جنوں سنے صحاب كوكها جاتا سعے جنوں سنے صحاب كرام و ميں سعے مسى ايك كى صحبت بائى ہو يا كلاقات كى ہو - الم حسن بعرى في حسن بعرى في خسن بعرى في خسن بعرى في خسن بعرى في خسن بعرى في است محت بعد معلاوہ اذيں امام حسن بعرى في بيت نبوى " حاتا ہے بست نبوى اللہ محت بعرى في بيت نبوى " ميں برور شرب بھى يائى ہے -

امام صن بقری من کی والده ستیده خیره م اُم می الومنین ستیده اُم سلام کی خاور تھیں ۔ سیده اُم سلد م کو اِن سیے غیر معمولی محبّبت وائنسٹیت تھی اور سیّدہ خیره مجھی سوجان سے اُم المومنین رُ

کی خدمت کیا کرتی تھیں ۔

خلافت فاروقی سلامی میں اُم الومنین سیّده اُم سلیم کو یہ اطلاع مِلی کہ سیّدہ خیرہ اُ کے یہاں، پُخ پیدا ہوا ہے توخوشی ومسرّت سے دل بَحَرگیا، دونوں کو اپنے گُوئیت نبوی '' میں ہے اُکیں۔ بیچ کاحسن وجال دیکھکر باغ باغ ہوگئیں۔ خوبھورت موتی کی طرح صاف شفاف بڑی بڑی آنکھیں، کشادہ پیشانی، کب نازک وباریک، رنگ گابی پُرکشش جہ ہ ہ۔

> أُمُّ المومنيَن سيّده ملرف يُوجِها جيرة تم في بحة كاكيانام ركها بي ؟ سيّده خيرة فيرة خيمانام توآب ركيس كي -

سيّره أم مساريف ع بي كانام موحس مكما اوردعايس دى -

حسن بفرى يم والدحضرت يساره حضرت زيدبن ثابت سف علام تهجو

رسول اللهرصلے الله عليه وسلم سے كاتب وى ہيں حضرت يساز جى حضرت زيد بن

ٹابت م<sup>نو</sup> کے محبوب اور عزیز ستھے۔

من بھری کا پورانام حسن بن بسار جسے جوبعدیں من بھری کے نام سے مشہور ہوئے جبکہ انھوں نے اپنے والدین کے ساتھ شہر بھرہ ین ستقل سکونت

اختيار كرنى تقىء

تحسن بقری اُمُمُ المومنین سیّده اُمٌ سلمان کے مکان پر بروکش پلتے رہے بخود اُمُمُّ المومنین سیّده اُمُ سلمان ادواج نبی میں علم وعل، عقل وفہم میں ممتاز سنسار کی جاتی تھیں ۔ موجودہ محتب احاد میٹ میں نبی کریم صلے الٹر علیہ وسلم سے روایت کردہ تین وساستی احادیث موجود ہیں۔

ستيواً مِ سلمينه ما قبل اسلام كي أن جند نادر خواتين ميس سن مل تصين جوعلم وفضل

میں مُمتاز سمجھی جاتی ہیں۔

حسن بصری کی محمل پرورش و تربیت اُم الونین سیده اُم سلی کی گود ہی میں ہوئی ہے ۔ میں ہوئی ہے ۔

#### ایک کھلی کرامنت نہ

ایک دن حُسن بھری کی مال کسی فرورت سے بام رکنی ہوئی تھیں آنے میں
دیر ہوگئی۔ بیٹیرخوار حُسن بھوک سے بیقرار ہو گئے۔ اُمّ المونین سیّدہ اُمِّ سلاف نے تستی کیلئے
اپنا سینہ بچے کے مُنہ میں دیدیا سارت محبّت و شفقت سے دُودھ اُمر آبا کے مُن بھری اُمری اُمری اُمری اُمری المونین سیّدہ اُمِّ سلاف کے دُفاعی بیٹے
مزر بائے اور خاندان نبوّت کے چشم و چراع بھی۔ ۔ م
قرار پائے اور خاندان نبوّت کے چشم و چراع بھی۔ ۔ م
این سعادت بردور بازونیست

تعلیم و تربیک ب

ا ہلِ علم نکھتے ہیں اُمِّ الومنین سیّدہ اُمِّ سالہ کا یہ دودھ عِلم وفہم کی شکل ہیں طاہر ہوا ادر ستقبل ہیر جُن بھری سیّدات ابعین کے لقب سے یا دیکئے گئے۔

برا اور بی میں میں میں اسا تذہ میں سیّدنا عثمان بن عقائ ، علی بن ابی طالب ، محضرت حسن بھری میں اسا تذہ میں سیّدنا عثمان بن عقائ ، علی بن ابی طالب بن ابُدوسی اشعری می ، عبدالشرابن عرض ، عبدالشر بن عبّا کسن ، انس بن مالک من جا بر بن عبدالشرائز رضی دلشر عہم ہیں ۔ خاص طور پر برسیّدنا علی بن ابی طالب رضی الشرعن ، سے

تصوصی سشدف یایا.

مفرت حسن بقری کی عرجب چوتی سال ہوئی تووہ اپنے والدین کے ساتھ شربهرہ منتقل ہوگئے اور وہاں مستقل قیام کر لیا، اسی وجست اُنھیں حسن بقری کہا جانے لگا ان دیوں شہر بھرہ ملم وفضل کا مرکز مجھا جاتا تھا. یہاں کی جا مع مسجد میں برط ریا ہے معابد کرام اور تا بعین عظام جے وعظ و درکس ہوا کرتے تھے۔

یہاں صفرت جنن بھری مصرت عبداللہ بن عباس نے صلقہ درس سے وابستہ ہوگئے اور تفسیر قرآن و صدیت وقراً ست کاعلم صاصل کیا پھران علوم میں ایسی عزست بائی کہ ملک کے چاروں جوانب سے علمار دفتہار کارجوع ہونے لگا ادرا ام صن اجری کا حلقہ درس دعوت و تبلیغ ،علم ونفنل کا مرکز قرار بایا .

عظمت وشهر کوت در

بنواً میتر کے مشہورا میر کمسکر بن عبد الملک جوفاتح قسطنطنی بیں الم مصن بھری میں کی ہمدگر سنہرت وعربت ویکھکرایک جورعالم سے دریافت کیا کہ حسن بھری میں کیا خوبی ہے جوائفیں مقبول عام کئے ہوئے ہے ؟ خوبی ہے جوائفیں مقبول عام کئے ہوئے ہے ؟ خالد بن صفوان جوامام حن بھری کے پڑوی تھے کہنے لگے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

خسن بھری کاباطن اُن سے ظاہر کی طرح روشنہ ہے، ان کا قول وعمل بیکسال ہے جب وہ کسی نیک بات کی تلفین کرتے ہیں توخو دان کاعمل اور توکوں سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔ اور حب وہ کسی بُرا تی سے روکتے ہیں قوخو داس بُرائی سے برنسبت ویکٹی کوکوں کے زیادہ دُور ہوتے ہیں۔ وہ تمام توگوں سے بے غرض معا لمرکرتے ہیں کسی کی جیب پر اُن کی نظانہیں ہوتی اور نہ تی سے بارے میں کی دعا بیت کرتے ہیں اور وہ کسی کی احتیاج نہیں چاہتے۔ کرتے ہیں اور وہ کسی کی احتیاج نہیں چاہتے۔ یہ اوساف منظر المیر منظم بن عبد الملک نے وہ مشہور زمانہ بات کہی جیتا دین کی گئی ۔

كَيْفَ يُضِلُّ قَوْمُ فِينِهِ مُولِينِهِ مُولِينَّ لُهُ هَا .

وه قوم كيونكرب راه موسكي بع جن مي حسن بصري جيسا عالم مور

حق گوئی بے خوفی بر

ام مُصَن بھری کی اکٹری زندگی میں جگاے بن پوسف تفقی عراق کاگور نرنامزوہوا یہ ظالم وجا برفطرت انسان اپنی دورا ارت میں ا بل حق خاص طور پرعلمار رہانیین وفقہار آمشت پر جن میں اکا برصحابہ اور تا بعین کرام کی بڑی تعداد شامل ہے اسیسے اسیسے مظالم ڈھائے ہیں کہ اہل زمانہ کو فرعون مصر کی یا د تازہ ہوگئی ، مؤر خین یہ سکھنے پر مجبور ہوگئے کہ فرعونِ موسیٰ کی طرح یہ اس امتث کا فرعون تھا۔ وَلاَ مُولَٰ وَلاَ اللّٰہِ اللّٰدِرِ

اً مَامُ حُسُن بَعَرِی جمی اس کی بے داہ روی اور ظلم وزیادتی سے بریشان ستھے جب اس کے بعد اس کے بعد اس کے جب اس کے حب اس نے میں اپنا تقرشا ہی تعمیر کیا اور کھیل کے بعد ملک کی رعایا کواس کی زیارت کرنے کا حکم دیا، لوگ جوق درجوق اسنے سکتے عارت کی بلندی،خوبھورتی اکس کے نقش و تکار وساخت برداخت دیکھ دیکھیکر حیران کرہ جاتے،امام میں جری ا

نے اس بھُوم کوغنیمت جانا، نصیحت کرنے زیکلے حبب قصرتنا ہی پہنچے تو دیکھا کھا نا کعبہ كى طرم عارت كاطواف بورباب اورمخلوق خدا توت براى سرم . فقرى تعريف وتوصیعَت بیں ہرایک دطب اللسان ہے۔ ہرجگہ چرہیے ہورہے ہیں نوگ عارت کا احاط کئے ہوئے ہیں۔ المام فَشُن بصرى اكس كمروه فتودب حال برب چين ہوسكتے عوام كو فخا طىب ہوكم أسس طرح كهنا شروع كييا: لوگو اجن برترین انسانوں نے دُنیا کی زندگی میں اپنی شان واکن کے لئے عارات ساذی کی ہیں ان ہیں فرون مصر بھی شامِل ہے آس ف ایسی فلک بوس عادت تحمیری جس کی منزیس با ولول سے أور بوكيس لیکن الٹرنے خود اکس کوسمندری گیرائیوں میں ڈیوویا اور اکس کے فصرشا ہی کو بجلی کے الک کورٹے سے و حیر کر دیا، ا ہے کا ش! حجّاج کو بیمعلوم ہوجا تاکہ آسمان والے انگسس

سے نُغِض رکھتے ہیں اور زین والے اُس کو دھوکہ دے دہے ہیں۔

حسن بصری اکس طرح ب تنگفت کلام کرر ب سخے بچمع میں ایک شخف نے عبان کا اندیشہ کیا اور بلندا وازے کہا بس بسل الوسیدا عبان کی انتھامی کارروائی کا اندیشہ کیا اور بلندا وازے کہا بس بسل الوسیدا الم حسن بصری شنے کہا ، انٹر تعالی نے اہل علم سے یہ عبدلیا ہے کوہ لوگوں کوحی صاف ساف بت ویا کریں اور اسس میں مرکز خیانت نذکریں۔ یں نے فریفئر حق اوا کردیا ہے۔

ي كه كرحُنن بعرى واپس بوكت ـ

دوسرے ون مجان بن یوسف اپنے دربادیں اس حال آیا کوغیظ وعضب مرخ ہور الم تھا، اپنے ہم نشینوں سے کہنے لگا اسے بُرَدلوں کی جاعت ملک کا ایک غلام زادہ ہمارے قعر شاہی یں ایسی اورایسی بکواکس کرتا دیا اورتم لوگ خاکوش

تماشدد يحقة رب ، خداك قسم آج أسكانون تمكو بلاؤل كا-

یہ کہکر جاتا و کوطلب کیا، کچھ ویر نہ نگی کہ حسن بھری جمّاح کے سامنے با بزنجیر کھڑے کر دیئے گئے ، لوگوں کی آنکھیں امام حُسُن بھری جم پر تَم کُسُیں اور ان کے قلوب من من اللہ

وحراسمتے ننگے

ام صن بھری ہے تلوار اور جاآ وکو دیکھا تو اِن کے ہونٹوں پر ہلی سی حرکت بیدا ہوئی ہم جائی سی حرکت بیدا ہوئی چھروہ جان کی طف مقوحہ ہوئے اس وقت حسن بھری ہے جہرے پر جال ہون عرب من من من وقار ایمان برس رہا تھا مجان بن پوسف پر اچا تک کیکی طاری ہوگئی اور وہ ارے ہیں بہاں تشریف لا سے تک بھراین بازی بھا اید وہ ارب بھا لیا۔

عام وك وقاته ويكف أئ تم حران ودَم بُودرُه كنا.

حجّاج نے نہایت ادب واحرّام سے چنروینی سوالات کئے امام مُن بھری م نے اُس کے سوالات کا جواب نہایت وقار و تحسّل سے دیا۔

حجّاج کی انتھیں کھی گئیں، کہنے لگا، آپ سیّدالعدار ہیں پھر قیمتی تحفہ نہ یک مندر یہ کی ا

تحائف ويحررُ خصت كيار

جب من بقرئ باہر نکلے تو جان کے ایک درباری نے پُو چھا، اسے ابُوسویدا (حَسَن بقری ) مجّاج نے تو آپ کوقتل کے الادے سے طلب کیا تھا چھرجباک ب حَلّاد کے سامنے کھڑے تھے اُس وقت میں نے ویکھاکہ آپ کے ہونرٹ حرکت کررہے ہیں۔

الم حُسن بقرى ين كيايس في ومعا يرهى سي-

ڮٲٷڸؾ؞ڹۼڡٙؿؽۏۛۘۛؗؗؗؗڝڵؖؖڒڋؽۼٮؙڬػؙۯڹڿؽٳۻٛڡٚۯڣڡؙٚٮۘؾؙۿ ۼۯۣڲٳۊٞڛڶۘؗٳڝٵۼػؘڰػڡٵڿۼڶٮڗٙٳٮٮۜۜٵڗڹۘۯؙڋڰٲۊٞڛڶٳڝٵ

عَلَى إَبْرَ إِهِ يُحد - (علياب عَنوة والسَّلام)

(اے نعمتوں کے والی اور اے میری مصیب کی بناہ گاہ مجان کے اس عذاب کو محصیر رحمت وسلامتی بناوے جدیسا کہ آپ نے ابرا ہیم علیالت الم براگ کو رحمت وسلامتی بنا ویا تھا۔)

کہاجا تاہے کہ مجاج بن یوسف کے قلم ورستم سے شاید ہی کوئی عالم محفوظ رہا ہوئیکن امام حسن بھری وہ واحد عالم ہیں جنھوں نے ہربار عجاج کی نگا ہوں میس عبرہ بالڈ سران اس کر فتنہ سرمون خان سریوں

عرض یا فی سے اور اس کے فتنے سے محفوظ رسے ہیں۔

حب خلیفه خامس (پانچوی خلیف) عربن عبد العزیز م کا انتقال بوا توخلافت بزید بن عبد الملک کی طوف منتقل بوگئ - به عیر محتاط امیرتها اس نے ملک بیس نئی نئی اصطلاحات جاری کیس اور مرحوم خلیفه عربی عبد العزیز موسک عدل و انصاف ملل شرعی نظام کو تیسر بُدل و یا ۔

اس کی نئی اصطلاحات میں ایک بہ بھی عمل تھا کہ وہ ملک براق پر عمر بن جمہرہ فراری کو گورنرم قرکیا اس کے بعد ملک فارس کا قداد بھی ان کے حوالہ کر دیا۔ یہ نیک نفس امیر تھا اس میں اطاعت شعاری اور خدا ترسی تھی ان کی اس نیک فیطرت سے فائدہ اس میں اطاعت بڑید بن عبد الملک من چاہی فرایین جاری کرتا اور انکو نافذکر نے کا حکم بھی دیا کرتا۔

عُرِّن بَمِیْرہ فَزَادی نے ایک دفعہ امام صن بھری اور عام بن شراحیل جوا مام شعبی محکے نام سے معروف ہیں خدمت ہیں آیا اور اپنی یہ مصیبت بیان کی کہا میریزید بن عبدالملک بکٹرت ایسے فراین کروائہ کرتا ہے جن ہیں بعض فراین عِزاسسا می اور ظالمانہ ہواکرتے ہیں کیا ہیں امیر کی اطاعت میں اُن کو بھی نافذ کرد یاکروں ؟ اور کیا میں اپنی امارات کی ذر دار یوں سے سبکدوش ہوجاوں گا ؟

الم شعبی سنے یقفیل مشکر امیر پزیدبن عبداللک کے بارے میں نرم پہلواختیا کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ امیر کے احکام کی ممکنہ طور پراطاعت کرنی چاہیئے اور جکمت دفراست کوبھی ملحوظ رکھی چاہیئے، بخاوت اور اختلاف سے بہرصورت احتیاط ضروری سے وغیرہ وغیرہ ۔

امام حسن بفری و فا موش سماعت کررہے تھے کسی قسم کی داخلت نہیں کی جب میر عربن بمبیرہ نے حسن بھرئ سے عرض کیا کہ جناب آپ کا کیا مشورہ ہے ؟ امام حسن بھری شنے بے تکلف اس طرح کہنا مشروع کیا۔

اے مجبیرہ کے بیٹے الٹرسے یزید کے بارے میں ڈراور یزبیرسے الٹرکے بارے میں مڈور۔

اے جُمِیرہ کے بیٹے یہ اچھی طرح جان ہے کہ اللہ تبارک وتعالی یزید کے مترسے تیری صافلت کرے گا، آور یزید تھیکو اللہ کے مذاہب سے مزی کے سکے گا۔

اے ہمیرہ کے بیٹے یا درکھ کسی بھی وقت وہ شدید ومفبوط فرشتہ اُترنے والا ہے جو تیرے اقتدار کو چھین کر قبر کی تنگی میں تجھکو دفن کر دے گا چھروہاں نہ پزیدبن عبدا لملک (تیرا امیر) کام آئے گا اور نہ کوئی اور طاقت، البتہ تیرا وہ عمل سامنے آئے گا جس میں تونے امیر پزیدبن عبدالملک کے برور د کار کی، مخالفت کی تھی۔

اے بہیرہ کے بیٹے اگر توالٹر کے ساتھ ہے اور اس کی اطاعت میں ہے تو یہ بات تجھکو یزید بن عبد الملک کے سٹرسے بچانے کے لئے کافی ہے اور اگر تو یزید بن عبد الملک کے ساتھ الٹرکی نافز مانی میں ہے توالٹر بچھکو یزید کے حوالہ کردے گا۔

اس وقت امیر عمر بن بَمبیره کی آنکھوں سے آئنسگو جاری تھے ادروہ زاروقطار

<u> 19P</u>

رور المتھا۔ اکس کے بعد اُس نے امام حُسن بھری ایک اِتھ چوکے اور نہایت عزّت واحرام سے اِنھیں اُنھیت ۔

مجلس برخواست ہونے کے بعد لوگوں نے امام شعبی سے بُوجھا، امیرعربن

بسیرہ کے ساتھ آپ دولؤں حضرات کی کیابات جیت رہی ؟ بہیرہ کے ساتھ آپ دولؤں حضرات کی کیابات جیت رہی ؟

الم منعی سنے کہاالہ کی قسم میں نے ابن جُمیرہ کوامیرا لمومنین کے بارے میں نرم گوشہ مشورہ دیا جس میں امیر بزیدبن عبدالملک کی مصلحت اور رصامندی طحوظ تھی لیکن امام حسن بھری سنے اپنی نصیحت میں راوجر الٹر ملحوظ رکھا اور اجل علم کاحق اوا کردیا۔

الشرف مجھکوامیر بن تبیرہ سے دُور کردیا اور امام حسن بھری اس سک قریب اور مجوب ہوگئے۔

## علمیٰ وعملی کمالات : به

ا ہام حسن بھری گائیسے زمانے میں پریدا ہوئے تھے جبکہ صحابۂ کرام نمی بڑی تعداد موجود تھی اور بھر ایسے گھریں اُن کی نشو وٹما ہوئی جوعلوم نبوّت کا گھوا رہ تھا یعنی اُمُمُّ المومنین سیّدہ اُم سلمۂ نسکے مسکان اور اُن کی گوریں ، اسس سئے ان کا دامن علم وَکل فضل و کمال ، زُہروتقویٰ جملہ اخلاقی ورُوحانی فضائل سے مالا مال تھا۔

علامرابن سعد منطق بی کرامام حسن بھری جامع کمالات تھے، عالم تھے بلند مرتبت، دفیج الڈکرفقیہ شھے، عابدوزاہد، دسیع العلم کے علاوہ فصیح و بلیغ اور کسین وجیل بھی تھے۔

حافظ ذہبتی کیکتے ہیں،اام حس بھری ٔ حافظ،علامہ،فقیہالنّفس،کبیمُ اکسّفان، عدیم النظیر، بلیغ التذکیر تھے۔

علاً مركزوي منطقة بي كروه مشهورهالم تهد، أن كى جلالت على برسب علمار

کاانفناق ہے۔

الآمشبي كية بي كملك عراق ميكسى عالم كوران سعافضل نبايا-

ائم قتا دہ مام بوگوں کو ہوایت کرتے تھے کہ حسن بھری کا وامن پیرٹے رہنا میں نے دائے اور فیصلہ میں اِن سے بڑا کسی شخص کوسیّدنا عمرالفاروق میکے مشابہ نہ بے ہ

الآم اعمش وكيت تصح كرحس بصرى علم وحكمت كع عافظ تهد

اِلَّهُمْ بِا قَرْمُ خُواتِ تَصْفِي كَمْ حَسْنَ بَصْرِي ۚ كَي باتِينِ انبِيارِكُوامُ كَى باتون كِيمِتَابِهِ بِن اِلْلَّمُ عَطَارِبِنَ اِلِي رِباحِ مِنْ فِراياكُم تِي تَصْرِكُمْ تَمْ وَكُلْحِسْنِ بِصِرِي مَنْ كَاطِفْ مِسَائِل

یں رجوع کیا کرووہ بہت بڑے عالم و مقتدا ہیں۔

آمَام مالک فرمایا کرتے تھے، حسن بھری جسے مسائل پوکھے اکر وکیونکا نھوں نے علم محفوظ رکھا اور ہم نے کھلا دیا ہے .

اگرچرا مام صن بھری جماع العلوم تھے بیکن اُن کی زندگی زیادہ ترزکہ وقتاعت عبادت وریاصنت میں گزری ہے اسس لئے ان کے رُوحا فی مرتبہ کے مقابلہ میں علی تفصیلات کم رہتی ہیں ۔

ا مام حسن بھری معمودیت میں بھی غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے صحابۂ کمرام منیں تریک میں دور میں انھوں نے اوا دیو نے نیفا کس میں

محی ایک حضرات کے انھول نے احاد بیٹ نقل کیں ہیں۔ محت ایک حضرات کے انھول نے دیاں ایک علی کا بچر میں میں آن ایک

جب وہ کمتم المکر مرجاتے و ہاں اوئ علم کا ہجوم ہوجانا، اوئ کم انھیں تخت پر بھاکرا حاویث رسول مناکرتے تھے ان یں امام مجاہزہ، امام عطار بن ابی رہاں رم امام طاؤس بن کیسان جیسے اکا بر اوئ علم شریک ہوتے تھے ان سب کی زبان پریہی

كلم اوتاتهاكه بم في السي فض (حين بعري ) كارتش نهيل ديكها-

ا مام صن لبعری فرمایکرتے تھے عالم وفقیدوہ شخص سبے جوزا ہداور تنقی ہوا ہے سے بلندم تبدوالے سے ب نیاز نہ ہو اور ا پنے سے کم مرتبدوالے کو حقیر نہ جانبا ہو اور السّرف جواسكوعلم دياس اس كور نياوى مفتت كاذر بيرنه بنائة

عِلم باطِن بـ

الم حسن بصری اگرچ علوم اسلامی میں شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے تھے لیکن یہ علوم ان کے لئے سرمایہ فروا متیاز نہ تھے ان کا حقیقی مزاح و دوق وہ علوم تھے جو قلب وروح سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو بعد میں علم تصوف کا نام دیا گیا۔ یہ اسس علم کے مارے میں ہماری کتاب مقرانی تعلیمات " سرچ شمہ و فوزن شمار کئے جاتے ہیں (اسب علم کے بارے میں ہماری کتاب مقرانی تعلیمات " مطالعہ کیجئے) تھوٹ کے تمام سلسلے انہی پرجا کو ختم ہوجائے ہیں۔

اگرچ محترثین کے یہاں صفرت علی شہے آپ کا استفادہ رُوحانی ٹابت نہیں ہے لیکن علمار تصوف کا اس امر براتفاق ہے کہ امام صن بھری سیدنا علی رضی النّرعنرُ رین

کے فیض یا فتہ ہیں۔

حضرت شاه ولی اللّٰرد الموی منصق این که ارباب طریقت کے نزدیک الم حسن العری میں میں میں اللہ میا اللہ میں اللہ م

أخلاقي فضائِلُ بـ

رُوحا فی واخلاقی کمالات کے اعتبارے ام حسن بھری فضائل اخلاق کی جسم تصویر تھے، اگرچ انھول نے دسالت کا مقدّس دور نہیں پایا اور صحبت دسول اکرم م سے مشرف نہ ہوسکے لیکن اخلاقِ نبوّت سے بھر پورحقہ بایا تھا، برعطائے خدا وندی تھی جو اُٹھیں بیسر آئی۔

عام موّرخین کابیان ہے کہ طبقہ تا بعین میں اُک دنوں اِن جیسا اور کوئی نہ تھا صفرت ابُوم ریرہ من جوہلندم تبرصحا بی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ حسن بھری مسے زیادہ کسی تاہی کویں نے اصحابِ دیول سے زیادہ مشابہ نہ دیکھا۔ کا اللہ الگا لٹر امام شعبی جنھوں نے مشترصحابہ کرام نم کو دیکھا اور شناہے اس شرف میں وہ امام صن بھری سے بھی متاز ہیں نیکن اسس سے باوچو وامام صن بھری کی برطی عظمت ر

ایک مرتبہ ان کے ایک ما جزادے نے پُوچھا ابّاجان آپ جیسا سلوک۔ وا داب صن بھری کے ساتھ کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ؟ امام شبی سے فرمایا، بیٹا بیں نے شتر اصحاب رسول کو دیکھا ہے حس بھری ا کو ان سب میں رسول الشر صلے الشرعلیہ وسلم سے صورت ورسیرت میں بہت مرذ ارد با باسے م

کہاجا آسے کہ رُوحانیت کا سرچشہ قلب کاسُوزوگدازہے اسی سے عبادت، ریاصنت، زُہروتقویٰ بیدا ہوستے ہیں، ام حسن بھری کا قلب اسقدر بُرِسُوزوگداز تھاکہ اِن پر مہروقت تُرن وغمگینی سی چھائی رہتی تھی۔

م دری پر دو سال میں میں کا چھائی میں کا نتیجہ ہے۔ زیادہ ہننے سے دِل فریاتے تھے کہ مومن کی ہنسی قلب کی تھلات کا نتیجہ ہے۔ زیادہ ہننے سے دِل مُردہ ہموجا تاہیے۔ کلام پاک کی آیات پر اُھا کہ شدّت تا تُرسے زار زار رُویا کرتے تھے۔

### خيشيّتِ الهيّ به

یونس بن عبید کا بیان ہے کہ جب کوئی اجبنی آ دمی صن بھری کو دیکھنا قوخیال کرتا کہ وہ ا بینے کسی عزیز کو دفن سکتے ہوئے آرہے ہیں ( پینی متفکر ) جب بیٹھتے تو معلوم ہوتا کہ وہ ایسے قیدی ہیں جس کی گردن مارے جانے کا حکم دیا جا چکا ہے اور حب وہ جہتم ونارِجہتم کا ذکر کرتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دوز ن صرف ان کے سلئے بنائی گئی ہے۔ یہ سبخ سفی تب اہلی کے آثار تھے جو ران پرظا ہم ہواکرتے تھے ام صن بھری کی مجلس میں عالم آخرت سے علاوہ اورکسی شنے کا ذکرنہ ہوتاتھا امام اشغیث کا بیان ہے کہ حبب ہم ہام کسن بھری کی خدمت میں حا خرہوسے توانھوں نے ہم سے نہ ونیا کی کوئی بات پکوچی اور نہ کسی بات کی خبر دی حالانکہ یہ زمانہ بڑا پُراکشوب تھا مکے میں ظلم وستم وافرا تفری تھی ، بس آخرت کا ذکر کرستے دہے۔

ا آم حُید کابیان بے ایک مرتبہ ہم گئة المکرم یں تھے،الم شعبی نے الم حسن بھری کے الم حسن بھری ہے۔ الم حسن بھری ہے۔ ایک مرتبہ ہم گئة المکرم یں تھے،الم شعبی نے الم حسن بھری ہے۔ یہ پچاویا۔ انتھوں نے فرایا، جب ول چاہئے آ جائیں ملاقات ہوجائیگی، چنانچہ ایک ون الم شعبی آگئے میں وروازہ پر موجود تھا میں نے کہا اسس وقت من بھری تنہا موجود ہیں اندر آ جائیے لیکن ان کی ہمت نہ بڑی اس نے انھوں نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ کھریں تنہا موجود ہیں اندر آ جائے لیکن ان کی ہمت نہ بڑی اس نے انھوں نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں۔

جس وقت ہم اندر پہونچے اکس وقت حسن بھری قبلدرُرخ ایک عجیب محم

عالم میں کہ رہے ہیں۔

ا بن آ دم تونیست تھا ہست کیا گیا، تو نے انگا بچھ کو دے ویا گیا، نیکن مبب تیری باری آئی اور تجدسے مانگا گیا تو اقد نے انکارکردیا، افسوس ایک مبر کردیار کردیا۔

تونے کتنا گرا کام کیا۔'' یہ کہ کروہ بے خبر ہو گئے ، یہ حالت دیجھ کرامام شجی سے کہا، اوٹ چلو سٹ

اس وقت تحسی اور عالم بیس ہیں۔

## ارشادات ومَراياتُ جـ

(۱) فرمایا کرتے تھے کہ ہارے علقہ ورس میں بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں لیکن ان کی عرض و نیا ہوا کرتی ہے - ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں گلیم پُونٹوں کا تذکرہ آیا فرایا ، یہ لوگ دل کی گہرائیوں میں عجب و مرور کے ثبت چُھیائے رہتے ہیں اور ظاہری لباس یں تواضع وانکساری ظاہر کرتے ہیں۔

(۲) الشرجس بندے کے ساتھ تھکائی چا ہتاہے اس کواہل وعیال کی پریشانی<sup>وں</sup> میں نب کرون

مِن مُعبتلا نہیں کرتا۔

رسی قواضع کی برملامیت ہے کہ جس کسی سے بھی ہے اس کواپنے سے افضل و بر ترسیجے۔

(۴) جب بندہ تو ہر کرتا ہے تواکس سے خدا کے ساتھ اکس کی قرمت ہیں ا

(۵) ایکشخص نے آپ سے اپنے قلب کی قساوت کی شکایت کی، فرایا اس کو ذکر وفکر کے مقامات میں لے جاؤ۔

(۲) مُردے کے بئے سبسے بُرے خود اکس کے گھروالے ہواکرتے ہیں کہ اکس پرروتے چلاتے ہیں حالانکہ اکس کے بدلے میّنت کا قرض اُداکرنا اُن پرآسان نہیں۔

(۷) فرمایا، ایک شخص کی عداوت کے لئے ہزار آ دمیوں کی دوستی حاصب مذکرو۔

(٨) رحرص وطع عالم دين كورسوا كروسي هيه.

(9) انسان کاعلی الاعسلان احینے نفس کو بڑا کہدنا درحقیقت اپنی تعریف رنا ہے۔

(۱۰) راین بھاکیوں کی عرب کرو تو ہمیت اُن کے ساتھ تمہاری دوستی

ت ائم رہے گی۔

(۱۱) اگراین موت کی دفتار پرنظر ہوتی تو وہ اپنی اُمّیدوں وارزوکوں

كادتتمن بهوجا تا.

(۱۲) فرمایا، ففیهدوه عالم ب جو ونیاسی کناره کشس بودوین بس بهبیرت

ركفتا بور الترعر وجل كى عبادت برمداوميت ركفنا بو-

(۱۳) قَسَم كُفاكر فرما ياكرتے نتھے جس شخص نے مال وزر كوع زت دى اللہ نے

اسس کوذلیل کیا۔

(۱۴۷) عقلمندکی زبان قلب کے یہ ہواکرتی ہے جب وہ بھے کہناچاہاہے تو پہنے قلب کی طرف رُجوع کرتا ہے اور اگروہ بات اس سے فائدے کی ہوتی ہے تو بات کرتا ہے ورنہ وُک جاتا ہے۔

ا در جاہل کا قلب اس کی نوک زبان پر رہتاہیے وہ بات کرتے وقت مرید نومیر میں میں اس کی نوک زبان پر رہتاہیے وہ بات کرتے وقت

تلب کی طرف اُرجوع نہیں کرتا جوزبان پر آتا ہے ۔ دورہ مناورہ تی میں میں میں اور کی ترکیب رہا

(۱۵) وُنیا در مقیقت تمهاری مواری ب اگرتم اکس پرموار ہوگئے تودہ تم کو اپنی بیٹھ پر اُکٹھا ئے گی اور اگروہ تم پر سوار ہو گئی تو تمسکو بلاک کروالیگی۔

(۱۶) حیب تم کسی تخف سے دشمنی کرنا چا ہوتو پہلے اِکسں پرنظر کرو کہ اگر وہ الٹر کا مطیع وفسسکرا نبر دادہے تواکس سے بچو کیونکہ الڈواکسس کو

ا کر رہ الندر کا کی رکھوں براہ رہے کوا کی ہے ہوگا ہے۔ مجھی تمہارے قبصہ میں نہ دے گا۔ اور اگر دہ نا فرمان ہے تواسس سے

عَداوست کی صر*ورت نہیں*، کیونکہ اللّٰہ کی عُداوت اسس کوکا فی ہے، وہ خود ہَلاک ہوجائے گا۔

(۱۷) ونئرمایا، بی نے کسی ایسے تخص کونہیں دیکھاہے جسنے ونساچا ہی ہواوداکسس کوآخرت ملی ہو،اکس کے برخلاف جوآخرت چاہتا

ہے ایسے ونیا بھی راجاتی ہے۔

(١٨) اسلام يسب تم إبنے قلب كوالٹر كے حوالركر دور

(19) ایک شخص کے سوال بروست رایا، تم مجھسے دنیاوا خرت کے

بارے میں موال کرتے ہوگھن لو!

وینا اور افرت کی مثال منرق و مغرب کی طرح ہے تم جس مت کے

CF.

قریب ہوگے دوسری سمت اُسی قدر دُور ہوجائے گی ، اب تم خود فیصلہ کر لوکرکس سمت کے قریب ہونا چاہیئے ؟

(۲۰) تَم اُس وُنيا كا تعادُف چاست ہو؟

یں ایلے مقام کاکیا حال بیان کردنجس کااوّل حقر تعب ومتفتہ ہے اور آخری جعتم موت وفنا۔

(۲۱) فرمایا، دنیای جائز چیزول کا حساب وینا پڑے گا اور حرام اشیار پرعقاب ہوگا، جو کوئی ان جائز چیٹ زول میں مبتلا ہوا آزمایا گیا، اور جوان استیار سے محوم ہوا عزوہ ہوا، ونیا ہم وغم ہی کانام ہے۔

#### وَ فَاتِ حَكَرُتُ آياتٌ بِهِ

بعض خاصاب خدا کو گزیا چھوڑنے سے پہلے کھا شارات بل جاتے ہیں اور وہ بھین کر لیتے ہیں کہ وقت آ چکاہے۔ ایسے ہی بعض دوسروں کوجی معلوم ہوجا تا ہے کہ یہ مسافر کوچ کرنے والا ہے۔

ایک شخص کوعالم دمی آیس امام صن بھری کی وفات کا استارہ مِل گیا تھا۔ وفات سے ایک یوم قبل محس نے خواب دیکھا کہ ایک پرندہ معجد کی سب سے خوبصورت اینٹ اٹھا کرلے گیاہیے ۔

تجیرخواب کے سب سے بڑے عالم امام ابن سیرین سے اسس کی یہ تجیر دی کو حسن ہوگا، چند گھنٹے نرگزدے تھے کہ انتقال کی خرعام ہوگئی۔ خرعام ہوگئی۔

تَغَمَّى كَاللَّهُ مِغَفَّرَابِ مِهِ زندگی کے آخری کحات میں کابتب کومبلاکردکھوایا ۔ حَسُن اکس بات کی شہادت ویتاہے کہ لَاڑالٹہَ إِلَّا المثَّلْمُ کَا شُھَکُ

اَتَّ مُتَحَمَّدًا لَيْسُولُ الله

جس نے موت کے وقت صری دل سے اس کی شہادت دی وہ جنّت میں داخِل ہوگا۔

ر ن بوه و . سبن وفات مزلا پوشپ مُع تها، یه آفتاب علم دعمل رُو پوش بهوگیا. تر سر ما ما ما من منت منت مناسب می ماد ما مناسب عند

وقت کے تو بڑے محدّرت ام ایوب اور اللم محیدالفویل نے عنسل دیا اور اوّل الذّكرنے نماز جنازہ برط هائی۔ كرّياك كرنا كر اللّه كرنانہ الله كائلہ،

## مُرَاجع ومُآخذ

وزارة المعارض المهلكة العربية المشعودي (مطبوع مطام العرمطابق س<u>199</u>6ء)



مَا آحُسَنَ الْإِسْلام يَزِيْنُهُ الْإِيْمَانُ وه استلام كذنا ا يَصْابِع صَ كُوايَان فِيْرِيْنِ دى

وَمَا آخُسَنَ الْإِيْسَانَ يَرِيْنُكُ التَّعَلِي وَمَا آخُسَنَ اللَّهِ يَهِمَانَ يَرِيْنُكُ التَّعَلِي

وَمَا آكُسُنَ التَّعَلِيبِ يَكِذِينُ مُ التَّعِلِمُدُ التَّعِلِمُدُ التَّعِلِمُدُ التَّعِلِمُدُ التَّعِلِمُدُ التَّعِلِمُدُ التَّعِلِمُدُ التَّعِلِمُدُ التَّعِلِمُ التَّعْلِمُ التَّ

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَسِزِيْنُ الْعَاسَلُ اوروه بِعُم كَتَنَ ابِصَّابِ جِسْرَكُوعُل فِي زِيْنَ دِي ہُو

وَمَا آحُسَنَ الْعَمَلَ يَوِيُنُهُ السِّرِفُوثِ.
اوروه عمل كتنا الجِمّا جعمِكوتوافع نے زینت دی

( محدّث رُجاً ربن حَيْوه رم، سلاله ه )

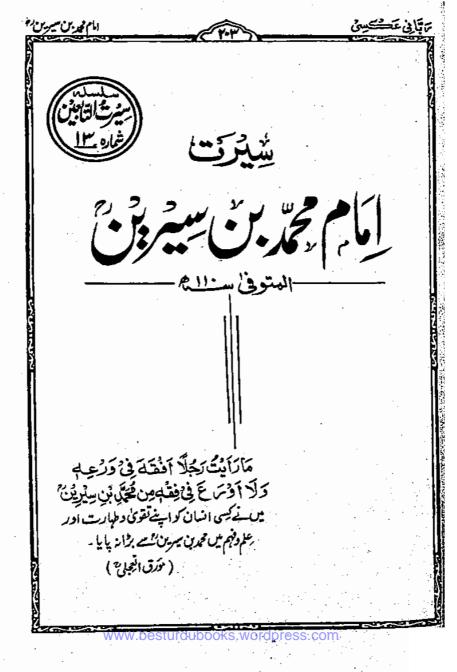

# امًا م محمد بن سير بين

غَانداني تعارُفُ :-

امام محدین سیرین محمد والدحفرت بسیرین سیدنا انس بن مالک فرخادم دیوالاند صلے الله علیہ وسلم) کے آزاد کردہ غلام تھے۔

حضرت سیر بن الرب اور بیت کے برتن بنانے میں مہارت رکھتے تھے اکس فئن کے ذریعہ انھوں نے بہت مجھ کمایا، اور خوسٹمال تا جروں میں اِن کاشمار میں نیاں

حب انمیں دُنیا کی مودہ حالی نصیب ہوگئی تونکاح کرنے کی فِکر ہوئی۔ اُن دنوں سیدنا ابو مجرصدّیق پن کی ایک باندی سیّرہ صفیہؓ اپنے علم واضلاق، عاوات واطوار میں ممتاز مجمی جاتی تھیں کس خاتون کو جہاں اخلاق وعادات کا برط احصہ ملاتھ اللہ تعالیٰ نے صن صورت بھی بخشی تھی .

اس خوبصورتی اورنیک سیرتی کی وجسے مرینه منوّره کی عام نحواتین انھیں عربت کی نگا ہوں سے دیکھاکرتی تعمیں، علاوہ ازیں ازوارج مطہرات کو بھی اِن سے عنیر معمولی محبّت تھی، خاصکراُمُ المومنین سیّدہ عائشہ صدّیقہ مقدم سیّدہ صغیرہ کو میں جہت چا ہتی تھیں۔

حضرت سیرین عمنے اپنا پیام سیدنا ابو بحرصدیق منی خدمت بیں بیش کیا کہ وہ سیدہ صفیہ مسے نکاح کرنا چاہتے ہیں ۔

سیدناصدیق اکرم جوسیده صفیه اکواین عزید بینی کی طرح سمها کرتے تھے حضرت سیرون مے دین واخلاق کی تحقیق کرنی مناسب سمجلی، مختلف ذرا تع سے معلومات حاصل کیں بھر حضرت انس بن مالک شے جوان کے آقا تھے معلومات طلب کیں، حضرت انس نے کہا امیرالمومنین، سیرین کے دشتے ہیں کسی بات کا اندیشہ نہ کیے کہ رشتہ قبول فرمالیں۔ ہیں جہاں تک علم رکھتا ہوں سیرین گویندار، نیک میرت اور خوسش اخلاق او کا ہیں۔ ہیں اس کو ایس وقت سے جانتا ہوں جبکہ حصرت خالد بن الولید ہو نے معرکہ سعین العقیلی ہیں جن جالیت فرجوانوں کو گرفت ارکیا تھا اک میں ایک یہ جو مال نینمت کی قسیم ہیں مجھے سے، میں نے این سے خوب منافع حاصل کئے ہیں۔

ائس تصدیق پرصدّیق اکر نف میرین کار مشته قبول کرلیا اور نها بیست ابتمام سے نکاح کا انتظام کیا جو مدینہ منوّرہ کی کسی بھی نوجوان لڑکی کے زیکا ج میں کیاجاتا ہو۔

تعفل بکارے میں اکا برصحابین کی کٹرت شریکتھی إن میں اُٹھا آل ہر تکی صحابین بھی شامل تھے، اُمت کے سب سے برطے قاری سیدنا اُبق بن کوب نے فیطہ شکاح برطھا اور دُعاکی جس پر اہل عبلس نے اُمین کہی

انوان مطرات میں تین اُنہات المومنین نے سیدہ صفیہ کولبائس مُوسی سے آراستہ کیا اور خوشہ وک سے اُنہاں کے گھر دُفعست کیا ۔

### **ولادئت**: ر

ستیرناعثمان بن عفان فر کی خلافت میں دو سال باقی تھے کہ مبادک زکارے کا مبادک بھیل فلام میں عفان فرکی خلافت میں دو سال باقی تھے کہ مبادک بھیل فلام میں مورٹ میرین سے کے بہاں لاکا بسیدا ہواجس کانا میں محد رکھا گیا ہو اللہ سین انتر شرکو فر (عراق) کے ایک شہر کانام تھا جسکو فع کرنے کیا میں مقد اللہ کا اللہ اللہ مورٹ کی مورٹ کی مورٹ کے ایک کی تعداد کی مورٹ کی مورٹ کی اللہ میں مورٹ کی اللہ کی مورٹ کیا ہے۔ ایک کی مفرت کا اللہ کے درجے کے شماد کے جاتے ہیں وارٹ سب کی مفرت کا اللہ کے درجے کے شماد کے جاتے ہیں وارٹ سب کی مفرت کا اللہ کے درجے کے شماد کی جاتے ہیں ۔ اِن سب کی مفرت کا اللہ کے درجے کے شماد کی جاتے ہیں ۔ اِن سب کی مفرت کا اللہ کے درجے کے شماد کی کو درجے کے د

PH)

مستقبل قريب يسكبارتا بعين بسشماركا كيا-

محدین سرین می برورش ایسے ماحل یں ہوتی جا قدوی وطارت، دین دریانت سے پوراگھ معورتھا۔ خود مال کی گود کتاب الله و منتب رول الله کا کمتب تھا۔

سیده صفیری خوازواج مطهرات اور عظیم محابیات سے استفاده کیا تھا ماجزادے محد کی تربیت اس نیج پر کی جس کا یا تر ظاہر ہوا کرمستقبل میں محد بن میر بن یکودہ خاص علم بھی نصیب ہوا جو طبقہ انبیار میں سیرنا یوسف علیالتلام کو بلاسے۔

خوابوں کی تعبیریں وہ "یوسٹ فانی "کے مقب کے یاد کئے گئے۔ (تعبیر فواب بیاض خاص موا جولائی معلاء)

درس ئوتدرسين در

صفرت محد بن سرین او خب بوش منهالا اکس وقت معید نبوی شرایت میں بعض اکا برصحابہ سیدنا دید بن تابیخ اس بن مالک ، عران بن الحصین فر عبداللہ بن انہا ہا ہے ساتھ سنم بھرہ (عراق) منقل ہوگئے اوراکس کو اپنا وطن قرار دے لیا۔

کس وقت شہر بھرہ علم ودین کا مرکز ہونے کے علاوہ عظیم اسلامی چھاؤنی بھی تھا جہاں سے مجا بدین معرکہ جہا د سے سئے اقطاع عالم روانہ کئے جاتے تھے۔

معن مفرت محدسر من الشنے اپنے مشاغل ولو حصوں میں تفسیم کرد کیا۔ ایک جصد علی درکس و تدریس اور وعوت و تبلیغ کے نئے علی درکس و تدریس اور وعوت و تبلیغ کے لئے۔ دو کس ارصد محنت و تجارت کے لئے۔ حصرت محد بن میر بن اکل حلال کا خصوصی اہتمام درکھتے تھے، حوام توحوام ،ی ہے مرش تبہ چیزوں سے بھی پر بینز کرتے ، اُن کی ساری زندگی زاہد و تقویٰ سے

معمور دی سیعے۔

کلوع فجرسے پہلے سجدیں آجاتے وہاں نمازِ فجر کے بود سورٹ بلنر ہونے تک درس و تدرلسیس وعظون فیصوت کا سلسہ جاری رکھتے ، پھر گھا کر تجارت کرنے بازار زیحل جاتے ، یہ تو اُن کے دن کی شنولیت تھی رات کا یہ حال تھا کہا دھی رات اَ رام کرتے بھر عبادت کے لئے کھڑے ہوجاتے ۔

نوافل میں قرآن اسقدر کڑت سے پڑھتے کہ داشخم ہونے آتی، تلاوت قرآن کے وقت خشتیت اللی سے زاروقطار روتے یہاں تک کم آواز بلند ہوجاتی، ایل خانہ حتی کم پڑوسیوں سے قلوب اِن کی سؤزو کیارسے بھٹنے منگتے، ہر داست یہی معمول تھا۔

حفرت محد بن سیرین کی تجادت برائے تجارت ندتھی وہ توایک بزق حلال کا عنوان تھا، بازار میں جب بھی واخل ہوئے نصیحت وارثہ رات کا سلسلہ جاری ہوجا آ تجارت ومعالمت کے مسائل اور شرعی طور وطریقے ارشاد فرمایا کرتے، صورت حال ایسی قائم ہوگئی تھی کہ بازاد کے تا برجب بھی اِنصیں ویکھتے ان کی زبانوں پروکر الٹراور سیج جاری ہوجاتی۔

الٹرنے انھیں صورت ورمیرت کے ساتھ عزّت وشہرت بھی عطائی تھی داہ کے چلنے والے انھیں دیکھکر اُدب واحرام یس کھڑے ہوجاتے ، ان کی ٹلی زندگی ایک متقل رہنما ومرشد کی می تھی ،

رِزق حلال کا سقدر اہتمام تھا کہ تجارت میں معولی سی نغر کش کوبھی برواشت نہ کرتے ہتھے ، مالِ تجارت کا ہر ہرعیب ظاہر کردیا کرتے ۔

ایک وفد کیا ایس ہزار ور ہم کا تیل خریدا، حباسکالیک برتن کھولا تواس میں مرا پکھٹا موا چو ہا نکلا، اپنے ول میں خیال کیا کہ جہاں یہ تیل سینچا گیاوہ توالی جگہ ہوتی ہے چوہے کی نجاست توسالے تیل میں مرایت کرگئ ہے تیل کے بقیہ برتن بھی اکس سے متا تر ایں اگر یں تیل کے یہ سارے برتن فروخت کرنے والے کووا پس کردوں تو مکن ہے وہ دوسروں کو فروخت کر دیں ہوں کو فروخت کر دیں م کو فروخت کر دے اور ناوافق تا جراکس الماکت تیل کو عوام یں فروخت کر دیں ، عام لوگ ناپاک تیل استعمال کریں گے بہترہے اکس کو ضائع کر دیا جائے ، چناپنے سُرعی طور پر صائع کر دیا گیا ۔

## ایک آزمالیش: به

حصرت محدبن سیمین می تجارت کایدوه وقت تھاکہ تجارت خمارے میں جل رہی تھی اور تیل کے مالک کو چاہیس ہزاد دریم اُ واکرنے تھے ان کے یہاں ترایہ نہ تھا، تیل والے کا تقاصد شدید ہوگیا اُ خراکس نے عدالت میں مُرافعہ بیش کردیا،

عدالت نے حفرت محد بن سرین مورقم اواکر نے تک جیل سی بند کر دیا، جیل کا قیام طوبل ہوگیا تب بھی رقم کا انتظام نہ ہوسکا، جیل کے فرقر دار ہرروز محمد بن سرین می مادات واطوار کامثا ہدہ کرتے، جیل یں دیگر ساتھیوں کے ساتھ اُن کا حنب سُلوک، اخلاق وکر داد، اور رات کے اُخری جصے میں اِن کی تلاوی وسے سران اور کثرت نمازوں کا حال اور مناجا ب اہلی میں سُوز وگداز کی کیفیت ان لوگوں کو ہرشب دی شرکر تی تھی۔

جیل کے ذمہ دار کو ایک دن شدّت سے یہ احسائس ہوا کہ صفرت محد بن سیر میں اُ ایک ناگہانی مُصیبت کے تحت جیل میں مجوئس ہیں عرصہ ہو چیکا بیوی بچوں سے دُور ہیں کیوں نہ اُکھیں رات میں اسپنے گھرجانے کی اجازت وے دی جائے اور دن میں وہ جیل اُجایا کم ہیں۔

چناپخه حفرت محربن سرین اسے کہا گیا، حفرت محربن سرین انے کہا، والله اس ماکم وقت کی خیانت میں اب کا تعاون نہیں کرسک إلا بیکرها کم وقت آپ کواکس کی اجازت دیدے ؟ آخر کا درقم ادا ہونے تک جیل ہی میں رہنا بسند کیا،

انبی ونوں کی بات سیسے کرخا دم رسول الشرم حفرت انس بن مالک خورت کی سکرات میں تھے انھوں نے اپنی زندگی میں یہ وصنیت کی تھی کر میرا عُسُل اوسِلاۃ جنازہ محدبن سیرین اواکریں کے، لوگوں نے حاکم شہرے گزارش کی کر حفزت محدب میرین ا کو چندگفتٹوں کے لئے بھیل سے رہائی دی جائے تاکہ مفرت انس بن مالکسیے کی وصتیت یوری کی جاسکے۔

حاکم مشہرنے اجازت دے دی،

حصربت محدبن ميرين شخف حفرب ايس من كى وصنيت بورى كى ، غسل وكفن وكم نماز جنازه أواكى بيمرجل فانه أكة أين كروالون كوديكيف تك زكمة.

ائس سے بعد ایک عرصہ تک جیل ہی میں رہے جب رقم اُوا ہوگئی تورائی یا ئی۔

حصرت محدین سیرین م اُن عظیم سلانوں میں شامل ہیں جھوں نے اپنی زندگی میں مذ

الثراورائس کے دیول کا حق صابع کیا اور خام مسلمانوں کے حقوق میں خیانت کی ہے ابنی دُنیاوی زندگی کوتفوی وطهادت میں صرف کی اور آخرت کی خوزو فلاح کوسسٹ لیا۔

ٱللهم تقتشل حُسُنَاته وَارْفَعُ وَرُجَاتهُ

عريم خوصله:

حفرت محدبن سیرین چکی اسس یا کیزه زندگی میں ایک چھوٹا ساواقعہ نسیکن قیقت میں بنایت عظیمولاتانی ق*عتہ ہے جو پیش* آیا۔

ایک شخص نے اِن پردوورہم (مَساوی آٹھ آنے) کا جھُوٹا دعویٰ کرویا کہ اسکے ذمرداجب ہیں مین برا داکرنے سے انکاد کر <sub>دس</sub>ے ہیں۔ حضرت محد بن سیر م<sup>ی</sup> نے نے

يكفرا تكادكرديا.

أس شخص في كما كياتم تسم كهاسكة بو؟ (أس كويقين تصاكر محدبن بسيرين وركا وربم کے اعظم بنیں کھائیں گے) ۔ مین محدن سیرین عنے قسم کھالی، والنزامیرے

ذیے تیراایک درہم مجی نہیں ہیے۔ اگری تو تیسی کرور و سٹیر

ہواکہ مرف دوّدرہم کے لئے السّری قسم کھالی حالانکہ ابھی چند دِن پہلے چالیس ہزار درہم کاناپاک تیل محض اسس لئے مِنا نَع کردیا تھاکہ فروخت

كرنے والاً دوسرول كوفروخت كروے كا (جس كي تفصيل كرت تصفحات ميں آبيكى سبے) مصرت محد بن سيرين عنے كہا، إن! إن! ميں صرور قسم كھا وُں گا كيونكر ميں جانبا

ہوں کہوہ بھوٹا ہیں اور میرے اوا کردیتے بیروہ مال ترام کھانے کا مرتکب ہوگا میں نہیں چا ہتا کرکوئی مسلمان ترام کال کھائے اسس سنے میں نے تسم کھا کراس کو آکلِ حرام سے بچالیا۔

مجلس خرشے را ب

و مفرت محدین میرین می مجنس مرا پاخیر ہی جیر ہواکرتی اس میں کیسی کی خیب یا بُرائی تو کج کو نیا کا ففول تذکرہ بھی نہ ہوتا، مجلس کا سا دا وقت ذکر وفکر، وغظ و نفیجت میں گزرتا، اگر کسی اجنبی کوئی نے ہوتا، مجلس کا سا دا وقت ذکر وفکر، وغظ میر بن من فوری اکس کا ذکر جیر کر دیتے اور بات مُرائی سے مجلائی کی طوف بلط جاتی ایک خفی نے مجلس میں جب لیج بن یوسف کا ذکر چھیرط دیا، حضرت محد بن میرین کے فوری ٹوکا اور فرایا بس بس، جبّان تو کوئیا سے کرخصت ہوگیا وہ اسنے کئے کا وہاں بیائے گا اور قراب بنے کئے کا وہاں بیائے گا اور میں بھر منود تھکو جبّان کے ظلم سے زیادہ بھاری فطر کر ہیں گئے تم اپنی فتر کر واور یہ بھی یا در کھو کم اللہ تبادک و تو ایک تجان پر ظلم کر دے اللہ تبادک و تو ایک بیان کر کھی اس کا بدلہ اکس کو دیں گئے، اور دولوگ تجان پر ظلم کر دے ہیں ان کو بھی اس کا بدلہ اکس کو دیں گئے، اور دولوگ تجان پر ظلم کر دے ہیں ان کو بھی اس کا بدلہ ایک میں کی مُرائی کا تذکرہ ذکرنا۔

له مجّازی بر برست انتعنی خاندان بزاگرید کے حکم ان میں ایک حکم ان تھا جس کی سختی وظلم زیادتی سے رحالا بریشّان تھی خاصکوطل وصّلحان سے ظلم کوتم سے تنگ آگئے تھے۔ رحصہ میں فیت ہوا۔ حفرت محدین سیرین چونکرایک بڑے تا جرتھے تجارت کا تجربہ بھی نوسب بایا تھا، تا جروں کو اکثر کہا کرتے،

تمہارے نصیب میں جمقدر بھی لکھا ہے اس کوحلال طریقہ سے حاصل کرواور یہ بھی یا در کھوکر جس مال کو حرام طریقہ سے حاصل کرناچا ہوگے تمکو عرف وہی ملیسگا جو تمہا را تقدّرہے ، بھرح آم طلب کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو ؟

جرأت وحق گو ئی : ـ

خاندانِ بنوائمیہ کے خلفار وائم ارکو بھی وعظ ونصیحت کرنا نہیں بھولتے کارُحق کی اشاعت میں بخل کرنا بہت بڑا جُرم بھا کرتے اور یہ فرایا کرتے کہ علمار کو آخرت ہیں جواب دہی کے لئے تیار رہنا چاہئے .

عراق کے منہور ونیک نام گور نرعر بن بُنبرہ الفزاری نے ایک دفعہ الم محر بن سیر بن بڑے گز ارکش کی کروہ کملا قات کرنا چاہتے ہیں براہ کرم زممت مفرفرائیں ہ امام محد بن سیرین ماینے ایک بھتیجے کے ساتھ عراق گئے ، گورنر نے نہرا سے

الم حدب میرون آب اید بین سیاست هرای سے ، ور رہے ہو ۔ سے عرض هرای سے ، ور رہے ہو ۔ سے عرض هرای سے داکوم سے استقبال کیا اور دربادیں آبنے بازو برطالیا، اوب واحرام سے چندوینی وسیاسی سوالات کئے ، حضرت ابن سیرین انے نہایت تشفی بخش جواب دیئے انخریس امیر نے بگو چھا جناب عالی آبنے مشمیر بھرہ کے عکام انسانوں کا کیا . اللہ اسے مر ؟

ائام محدبن سیرین سے برتجٹ کہاجس وقت میں اپنے سٹرسے چلا ہوں آبکی رعایا فلم وستم کی چکی میں بس رہی تھی اور آپ حاکم اعمالی ان کے حال سے بے خبر ہیں - اسس موقعہ پر حضرت محد بن سیرین شکے بھیتے نے امتارہ کیا کہ یہ آپ کی کہہ رہے ہی خدکریں ؟

بعقيج كوأسى وقت نوكا، فرايا صاجزادے تم سے دريافت نهيں كياكيا، سوال

تو مجھ سے کیا گیا ہے، مھکوئ بات کی بہرحال شہادت وین ہے۔ وَ مَنْ بِیَّکُتُهُمْ کَانَّهُ آذِنْدٌ کَانِیْدُ کَانِیْدُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰمِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰمِ اللّٰٰ اللّٰمِ اللّٰٰ اللّٰمِ اللّٰٰ اللّٰمِ اللّٰمِ

حب مجلس برخاست ہوئی توامیر عمرُ بن جُبیرہ نے اُسی اُ داب واحرام سے سے حفرت محدبن میرین محور خصست کیا چھرخادم کے دریے اُن کی جائے قیام پر بین ہزار دیناد (مسادی ایک لاکھ اسی ہزار دویئے) ہیںشس سکتے۔

الم ما بن سيرين سن قبول كرك يسع معذرت كردى .

بھینے نے کہا بچاجان امیر کا مخلصانہ ہریہ ہے آپ کیوں انکارکررہے ہو؟ فیالہ میں در میں نے فیریوں کیا نے میری کمیں میں ہے۔ آث

فرایا، صاحبزا دے! امیرنے مجھ میں کوئی خیر محسوس کی ہے اسسے متاثر ، موکر یہ ہدید دیناچا باہے، اگریں اُس خیر کا اہل ہوں جیسا کہ امیر نے گھان کیا ہے تومیرے سئے اسس کا قبول کرنامناسب نہیں کیونکر خیر مجھ کو حاصل ہے اور الشر اہل خیر کے لئے کا فی ہے ۔

اوراگروہ خیر بھی میں نہیں ہے محض امیر کا خیال دیگا نہے تو بھراس کاہریہ قبول کرنا درست نہیں (کیونکہ ہدیہ کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہوگی کہ ہیں اُس تیر کا اہل ہوں حالانکہ وہ خیر جھے میں نہیں ہے )۔

فضِلْ وتحالُ :-

ا مام محد بن سیرین کے فضل دکمال کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ طویل مترت سرتان تابعین صفرت حسن بھری محکم کی صحبت میں رہے ہیں ۔ بنن جنس داکر سرفر من صدیب نیاز میں میں دائر میں عاری سال ا

ان جیسے بزرگوں کے فیفن صحبت نے امام ابن سیر من کو پیکرعلم وعمل بنا دیا۔ علّامَر ابن سعد یکھتے ہیں کہ ابن سیرین مبلندو بالا فقیہدو امام، ثلقہ، کثیرانو ملم، امام تفسیرز کیرو تقویٰ کے عظیم مینار تھے۔

ملآمه حافظ ذہبی بھی ایسے ہی تکھتے ہیں کروہ جمار علوم میں یکسکاں کمکال کھتے تھے۔

علاّتہ نودی میں ہی ہے۔ ہیں، ابن سیرین عظم تفسیر و حدیث وفقہ کے علاوہ تعبیر خواب کے امام سیمھے جلتے ہیں۔

علَّا مَّه ابن حجره بهي انصين" اما م الحديث "كے لقب سے يا دكرتے ہيں۔

امام ابن سیر بن اس وسعت علم کے باوجود علوم اسلامیتہ میں برطب محت ط تھے، سماعِ حدیث وروایت حدیث میں انتہائی احتیاط برتے تھے، معمولی درجہ کے اشخاص سے تحصیل علم اور نفتل حدیث کوخلاف احتیاط عمل سجھاکرتے تھے، چنا بخوٹ رمایاکرتے ہے۔

علم، دین ہے اس لئے اِسس کو حاصل کرنے سے پہلے اُس شخص کو اچھی طرح پرکھ لوجس سے علم حاصل کرنا ہے۔ (کیونکہ دین، اہلِ ین میں سے مِلْتَ ہے)

#### يه مثال احتياط:

صدیت میں اسس بات کا پورلا ہوا اہتمام کرتے تھے کہ الفاظ رسول (صلحاللّر علیہ وسلم ) کو بن وعن نقل کریں، صرف معنی ومفہوم کواُواکر نا کافی نہیں ہے جھتے الفاظ حدیث میں بچھ رشم بہ ہوا توحدیث کو نقس نہیں کرتے، کتاب دیجھ کر ہی بیان کرتے۔ امام ابن میرین میں یہ احتیاط اپنے عہد کے علاق آنے والے زمانے کے سب علمار کیلئے معلی و نما ہ ولیل کی حیثیت رکھتی ہے۔

قب مدین شریف روایت کرتے توایسا معلوم ، بوتا کدکسی چیزے خونس کررہے ہیں۔ دراصل یہ قولِ رسمول (مصلے الشرعلیدی کم) کے اُوب واصرام کی حالت ہواکرتی تھی۔ امام بخاری کے بارسے میں یہ بات پایر ثبوت کو پہینج چکی ہے کہ انھوں نے اپنی عظیم کتاب" بخاری شریف" میں ایک حدیث بھی بے وضو دررج نہیں گیا ، اور تھنے کی ہر مجلس سے پہلے عشل بھی کر لیا کرتے تھے .

بخاری شریف میں جُمله احاویث (۵۲۵۷) درج ہیں ۔

الغرض نفتل حدیث بیں اہام ابن ہیں من کی اسس احتیاط پر اہل علم ان کو صادق القول اوراک کی روایات کومعتبرومقبول مجھا کرتے تھے۔

مِسَشَام بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں میں سب سے زیادہ متجا ابن میرپز ایا۔

ستعیب بن جاب کابیان ہے کہ امام شعبی ہم بوگوں سے کہ کرتے تھے کہ تم لوگ ابن بسیرین کا وامن تھام لو۔

ابن عون کہتے ہیں کہ مجھے تین عُلمار کا مِثل مزمل سکا، عراق میں آبن بسیرین، چاز میں قاسم بن عمرہ (سیدنا فسترین کہ جازیں قاسم بن عمرہ (سیدنا فسترین اکبڑھکے پؤترے) اور مملک شام میں تجارین حیولی، اور بھرا بن سیرین ان میں سب سے فائق تھے۔

### مال کی خدمت ب

امام ابن سیرین ابنی ماں سے بڑے مطبع وفدمت گزادتھے وان کی بہن کا بیان سیرین ابنی بہن کا بیان سیرین اور نفیس کیر بیان ہے کہ ماں جمازی تھیں اس نے انفیس دنگین اور نفیس کیروں کا بڑا مثوق تھا۔ امام ابن سیرین ممال کی خواہمش کا مقدد اہمام کرتے تھے کہ جب کیرا خریدتے ا تو محض کیر سے کی نطافت اور خوبھورتی دیکھتے اکس کی مقبوطی کا کچھ بھی خیال نہ کرتے ہ

ا مراقم المودف برمی الدُّوظِم کاکم بواکداگس ناچیزی بیک تصانیف کو باوضواندرونِ مجدمُرَّب کریکی توفیق ایسے طور بروی کم کوئی کلیفارن مجدد کھا گیا ، اور بچرکم کالات کم ید بعض کمآبوں کا آخا دُواختاّ م بیٹ الدُّر خیف (کشیم المکرِّم) میں بوا۔ کو آخاً اِینِعثم کیٹر کرِّلِک فَحَدیِّ مِنْ ۔ الاَیْ امام محمد بن سیر بن <sup>رو</sup> اپنی ماں سے کیرشے خو د دُھویا کرتے ، اس خدمت ہیں اپنے بہن بھائی کوکشر مکیہ ماں کے مقابلہ میں اپنی آواز بلندز کرتے، حب ماں سے باتیں کرتے تواکس آبستگی ہے ساتھ جیسے کوئی دازکی بات کررہے ہوں۔ ابّن عون كابيان سبع كه ابن ميرين جس وقت اپني ال كے سامنے ہوتے تو ان كي أواز اتني ليست بهوتي مفي كه ناواقف آدمي إنفيس بمار خيال كرتا -سنايع من الموت من ممتلا موئ أخرعم ين جاليس مزار در بم كم مقروض ہوگئے تھے اس کی بڑی فِکرتھی، آپ کے صاحز اُدے عبدُ الشرف اواسيگ کی ذمرواری این او پرلے لی ، اس سوادت مندی پر انھیں فوب و مائیس دیں -اولا دی تعداد کے بارے میں انحقاجا تا ہے کہ لاک اور لاکیاں تین عدو مدا ہوئے لكين بروائے عبدُ الله كے سب كے سب حيات ہى بيں فوت ہوگسين -المام ابن سیرین کی زندگی کا پرسلخ حَاوِیْریَضالیکن اکسس کوا تفول نے کہی چھمکیس ہوسنے نہو بار مراياكرت، يند ما أعمل يله ما أخما الله بى ن ويا الله بى فيا-فَسُبُحَانَ (للهِ بِيهِ لا مَلَكُونُتُ كُلُّ شَيْءٍ قَرَالَيْنِ تُرْجَعُونَ. وَفَاتُ"؛ الله ابن ميرين ميرابنا فضل وكرم دائم وقائم ركھ، زُمدوقناعت كاليس پاکیزہ نقومشس چھوڈے ہیں جو اہلِ دولت وٹڑوٹ کے علاوہ آنے والے اہل علم وتقوی کے لئے راہ نما انمول کی حشیت رکھتے ہیں۔ من تشربال ي عرباني، زند گي ك اخرى ايام ميں ونيا كى ذ تر دار يول س مسكدوش بوسكة تهيم، زاد أخرت كالجعر بيكورجقه بإياء سناج مين وفات بإنى أللجمَّ

FIN

حَسْنَاتُهُ وَارْفَعُ وَدَجَاتَهُ .

شهر بھرہ کی عبادت گزارخواتین میں سیّدہ صفعہ بنت لاشد مشہور ومعرون

صاحب دل دنی الشرخا تون تھیں بیان کرتی ہیں کہ ہارے پڑوکس میں موان المحِیِّلی ایک عبادت گزار شب بیدار بزرگ تھے اُن دنوں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ہی خوکش وخرم ہیں پُوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کیسا تھ

کیا معاملہ کیا ؟ مروان المحملی شنے کہا مجھکومعاف کر دیا گیا اوراصحالی انیمین میں رکھا گیا۔ پھریں نے

روان میں سے سے به بھنوساف رویا جا اورا محاب میں رھا دیا ہے۔ پُوجِھا اسکے بعد کیا ہوا؟ فرمایا، کومقر بینِ اہلی میں شامل کردیا گیا ہوں۔ میں نے پُوجِھا وہاں آپنے بن بن کو دیکھاہے ؟

فربایا، حسن البصری اور محد بن سیرین مرکور

اللهم تُبَّتنابا لقول النَّابِي في الحيْوة الثُّ فيا وَفِي الأَخِرة ـ واحشرنا مع الدنين انعمت عليهم من التبيين والصّد يقين والشُّه دا والطّالحين وانت المحمد الرَّاحم مين ـ

### - الجع وْمَآفِرْ-

(۱) انطبقات الكركي ن ٣-١٠.٧ م ابن سعدم

(۲) صِفْعُ القَّفُوه ن ۳ ابْ الْجُوزَى بْ (٣) تَادِيخ بنداون ٥ خطيط بنداوي

رى جديدهُ الاوليارَن ملا مؤرخ اصفهاني ﴿ (٥) وفياتُ الاميان ٢٠ ابن حليكانِ ٢

لے حشرے دن اضانی آبادی ہے گئ بین طبقات ہوں گئے۔ ایکٹ طبقہ موشی فیلم کے دائیں جانب موگا اِ کواصحاب ایمین کھا جاتا ہے یہ سب ا ہل جنّت ہماں گئے۔

سیں مبعد مرک پہنے دیں ہو جب ہوا ہوا ہی ہدا ایسی ہو بہ ہوت پیرصب ایس جن ہوں ہے۔ دوسترا طبقہ خاص کے نیس جانب ہوگا ، انکوا صحاب ایستی کی کہاجاتا ہے پیسسب اہل جہتم ہوں گے۔ تیسترا طبقہ خاصانِ حَدُّدا کاہوگا جنکوا لفق وقت کہاجاتا ہے یہ مادک نوگ اصحاب ایمین کے بلدترین دوسے والے ہوں گے

(ا نكا قيام عرشي عظيم كم سامن بوكا- ان كثير) مورة الواقعة ايت مك



مَا آحُسَنَ الْإِسْلَامِ يَزِنْنُهُ الْإِيْمَانُ وه استُلام كَتَنَا ا يَمْا بِعِ صَلَامِ كَلَائِنْ فَ زَيْنَت دى.

وَهَا آخُسَنَ الْإِيْسَانَ يَزِيْنُهُ السَّعَلِ السَّعَلِ السَّعَلِ السَّعَلِ السَّعَلِ السَّعَلِ الدَّ

وَ مَا اَحُسَنَ التَّعَلِيبِ يَرِينُ مُا التَّحِيبُ مُرِ اود وہ تقویٰ کتنا اچھاہے جس کو عِلم نے زینسہ وی ہو

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَدِيْنُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ ال

وَمَا آحُسَنَ الْعَمَلَ يَوْلَيْنَ السِّرِفُوثِ. اوروه عمل كتنا إيضاب حيكوتوافع في زينت دى

> (محدّث رُجاً ربن خَيْلُه رم، سلك ه ) ------



(المؤرخون) انھوں نے اپنے نفس کوآ زادنہیں چھوڑا تھا كه وه جهران چاہدے يخرے بھرے.

## امًا معطام بن أبي رباح "

تعارُف :-

تسشیخ عطار بن ابی رُباح می کمیم المکرمرکی ایک شریف نیک دل خاتون کے بشی غلام تمے دورانِ غلامی تحصیل عِلم میں شخول ہو سگتے ، اپنے دن رات کے اوقات کو بین حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔

ا مکت مِقد اینی آقاکی خدمیت اوروفا داری کے ہے ، دوس مِقدابین خالق مالک

کی عبادت کے لئے ، میسٹراحقہ تحصیل علم <u>کیلئے ۔</u>

اس وقت صحابر مرام كي جوبزرگ موجود تقي اُن كى خدمت مي حاضرى فيت اور اُن سے علم وفضل سے استفاده كرية ، ان بزرگول بيس حضرت ابُوم ير هُ ، حضرت عبدالله بن عرف مضرت عبدالله بن عبالس ف ، حضرت عبدالله بن زمير فيسے حضوصى عِلم وفهم بإيا اور احاد بيث رسول كافنيره حاصل كيا۔

مُكِّمُ المكرِّم كَ وَهُ وَكُسُن نَصِيبَ خانون جس كے يہ غلام تقے اس نے ديكھا كہ ہر غلام علم وفضل كے بئے وفقت ہوچ كاہے تواكس توقع پر كەستقبل ہيں اسسلام اور مسلما نوں كے لئے" نور ہراہت" اوٹرم كريلم" ثابت ہوگا اللہ واسط اُڑا وكر دیا بھر كیا تھا عطار بن ابى رَباح سُنے اپنا مسكن ومرزے وصلی «مسجدا لحرام" بہيت اللہ مشریف كوفت مادوے لیا .

مُورَفَين لَكُف بين كركامل بين سال سجد الحرام كى جِثّا فى عطاربن ابى رباح مكا

فرنش رہی ہے۔

عم وفضل، تقوی وطهادت می وه مقام پایا جوقیاسس و گمان سے آ گے تھا،

مبهت كم علماركويه مقام نصيب بهاسين. كأ الراقا النر

ایک مرتبہ محابی میول عبداللہ بن عرام أوائے عمرہ کے لئے مكة المكرم أستے،

توكون كابجوم بوكياء مقامى علمار اورعاتم الثآس مختف سوالات اورمسائل دريافت كمية كم في بي جين تھ حضرت عبدالله بن عرض بلنداوانس فرايا، اس

كمَّة المكرِّم ك ربين والوتم يرتعِبّب سب كم جهرس أمستفًا وه كرنے اورمساكل دريافت

كرسف كم لئ بمجوم كررس بوحالانكرتم بي مشيخ عطار بن إى رباح مع موجود بي اک کی موجود کی میں تمہیں اور کسی سے فتوی کیانے کی خرورت نہیں۔

مؤرخین مکھتے ہیں کرسٹینج عطار بن ابی رَباح حَصْنے عِلم وفضل کا یہ مقام ابنی ذَو یاکیزہ عادت سے بایا تھا۔

پہٹلی بات تو یہ کہ انھوں نے اپنی خوا ہمشس پرغلبہ حاصل کر لیا تھا ، نفنس کو يه موقعه مى منيس ديت كروه كسى فضول كام يرمشنول مور

مؤرفين كے خوبصورت الفاظير بي.

فَلَوُتَدَعُ لَهَاسَبِيثُلَّالِنَوْتَعُ فِيمَالَا يَشُفَعُ.

(انھوں نے اینے نفس کو یرموقعری مذریا کروہ جہاں چاہے چرے بھرے)

دَوْمری بات یہ تھی کہ اُنھوں سنے اسینے اوقات کو اینا قیدی بنا کیا تھاوت

کے کسی حصے کوفضول اور بریکار کا موں میں مرف ہونے نہیں دیتے۔

اِمْ اعطار بن ابی رہاہے کی شان وعظائے ج

مخصه كاواقعه سبع شابان بنوائمية كانا ورباوشاه سيمان بن عبدالملك اين بایری تنت دمشق (ملک شام) سے عج بیث السر کے اداوے سے زیکا، ساتھ میں شاہی

خاندان کے افراد کے مکاوہ رؤسار و امرار اور ایل علم کی بڑی تعداد متریک تھی۔

تجان بيت الشركاية قافله برسد دوق وبثوق سي روال دوال تها بيث الثر

امام عطار بن ابی رباح<sup>رم</sup> ك إس مفرين جِهومًا براء آقاوغلام، كالأكوراء جوان بُورُها، عرب عجى سب يكسال عالت میں تھے۔ سبُ کےسب ایک لباس'، ایک ہیئت بلٹیک انٹیمَۃ لبٹیک کہتے ہوئے حرم کتی میں واخل ہور سیسے ستھے . تو وخلیفہ سیمان بن عبدالملک احرام کی ووچاوروں میں ا في سر، نتك بير، بفركسى المياذ وحثم وخدم وارفة حال بيث التركا عكر لكاد اتحا-اكس وقت كامنظ بمى عبيب وغزيب تهاكم بادراناه ورعايا يسكونى استياز با تی نہ رہا ، سب کے سب ہمیٹ انٹر کی عظیت کے آ گئے سسر جھ کائے باوب واحرام توبہ واستنفاد کرتے اپنے دہب کریم کی دعمت ومنفرت کے کلب گادتھے۔ خینفرسیمان بن عبدالملک کے تیمچے اس سے قاکہ بیٹے بدر کامل کی شکل میں روال ووال تھے، بیت اللہ کا الواف خم ہوا، خلیف نے بیث اللہ کے فکرام سے یُوھا تمارے آ قاومولي كهان بين ي دونوں ش مزادوں كوتعتب مواكرا باجان كے علاوہ اور بھى كوتى أقاوبولى سے؟ فَدَّام نے کہا ہاں وہ سجد الحرام کی مغربی سمت ایک کونے میں نمسّاز أوا كردست بيس -خلیفہ کس جانب چلا، متہزا و ریحی ساتھ تھے، حُرم شریف کا عُلہ خلیفہ کے راستے یں انتظام کرنے لیگا، خلیفہ نے اچانک انھیں دوکد یا چھ عام آومی کی *الرح سب* کے ساتھ چلنے لگا اور کہنے نگاکہ بہاں او قاوغلام، چھوٹا بڑا سب یکسال ہیں، بہاں رف الشرعظم ، ی کی عظمت ورشان ہے سب سے سب اسس سے محتاح ہیں وہ عنى بەقابل تمدىرے. خلیفہ اس شیخ کے قریب پہنچا جو نمازین شغول تھے اور تیجھے بیٹھ گیا شیخ کے اطاف کا بجوم بھی وا یک بائیں جانب بیٹھ گیا۔ مشيزادول سنه ايسا منظريهلى وفعه ويجعاكه خليفه المسلين سليمان بن عدا لملكب ا كيب بوريس ، رسياه فام ، بسترقد ، تخيف صنعيف مبشى نرز او انسان كى كماقات وزيادت

رَبِّا فِي عَصْكِسِينَ

كے كئے مشتاق ب اورب جينى سے انتظار كردا سے -

جب اس بور سے سطیع نے نمازخم کی توخلیفہ آگے بڑھا اورا تھیں نہاہت اوب واحرّام سے سلام کیا اور خیریت دریا فت کی، بوڑسھے سنیخ نے سکلام کا جماب دیا اور دُمادی۔

پھر خلیفر نے جے کے سیلیے میں چندسوالات کئے جسکو بوڑھے سینے نے بُرجُستہ جواب دیا ہستہزادوں کے چیرت کی انتہاز تھی کہ بُوڑھ اسٹینے ہرسوال کے جواب پر قَالَ رسول الشرصلے اللہ علیہ کوسلم کہ رہا تھا۔

دولوں شہزادے اکس تجسس میں پرشکئے کہ آخر یا کون بزرگ ہے ؟ کیا یہ اربی ادام میں ایسے صور کی شاہر ہو

محا بی دسول الٹڑ ہیں یا کسی محا بی کے شاگرد؟ حبب بات ختم ہوگئی توخلیفہ سیمان بن عبدا لملک نے بوڑھے شیخ کی وَست ہُوسی

جب بات حتم ہوئئی توخلیفہ سیمان بن عبدالملک نے بوڑھے سیج تی دست ہوئی کی اور سٹکریہ ا واکیا بھرا پنے دونوں بیٹوں سے کہا، اُمٹھو اور سٹیج سے مصافحہ کرو اور دُعبًا لو؟

دونوں ٹنا ہزادوں سنے اوب واحترام سے سلام کیا اور دُعاکی گزار سنس کی بوڑھے سنج نے سلام کا جواب دیا اور دُعائیں دیں، اسس کے بعد باپ بیٹے ہمٹھ گئے تاکہ ج کے بقیر مناسک پُورے کریں۔

مِفتَىٰ بَيْتُ التُّداكُرامُ:-

انجمی پیمفا ومُروه کے درمیان دُواں دُواں تھے کہ حرم سُریف کاعلہ پِندا لگارہا تھا، لوگڑ! یہاں جرف سُنیخ عطار بن ابی رہاح '' کا فتویٰ جاری ہے کوئی ووسسرا اکسس کاحق نہیں رکھتا کہ وہ احکام جج بیّان کرے خبروار! خبروار! خبروار! اکسیں وقت دونوں تہزادے اسینے ہاہے خلیفہ سیان بن عبدا لملک سے دریافت

كرنے ننگے۔

ابّاجان! یہ عطاربن ابی دباح «کون ہیں؟ ان کشخصیت تومعولی انسانوں سے بھی کمترہے؟ خلیفہ المسسلمین کی موجودگی میں ایسااعلان کیباآہپ کی توہین وبے وقعتی نہیں؟

رب کی ، یں برب ہم اسی شیخ کے ہاں بیٹھے تھے توانھوں نے نہ ہادا اکرام کیا اور نہ شاہی آداب بجالائے ، کھلا آپ کی موجودگی میں اِنکی کیا حیثیت ہوگی ؟ خلیفہ نے کہا، بچو! تم انھیں نہیں جانتے ، یہ سشیخ عطار بن ابی رہاں ہم ہیں اکس وقت اُرت کے مسب سے بڑے کا ما کم سیرنا عبدالشر بن عبّا کس بنے خصوصی شاکر داور اُن کے علوم کے وارث ہیں، مسجد الحوام کے مفتی وامام ، رُوک نے زمین پر اس وقت ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ۔

بِّدُرِی نصیتُتُ :۔

اسس کے بعد خلیفہ نے اسس موقعہ پر اپنے بچوں کو و نصیحت کی جو ایک مخلص و فیکر مند باپ اپنے بیٹوں کو کیا کرتا ہے،

بحوً اعلم حاصل کرو، علم ہی ایک معولی انسان کوعرّت والا بنا دیتاہے علام ویے قدر اکومی کو با دست ہوں کے درجے سے بلند کر دیتا ہے ، اُس کا تذکرہ مرف کے بعد بھی قائم رہتاہے ، لوگ اکس کی تفلیدیں اپنی آخرت کرست کرلیتے ہیں اُس کو کونیا بھرکے انسانوں کی وُعالیمی ملاکرتی ہیں وہ جبیسا دنیا ہیں باعرّت ہوتا ہے اُخرت ہیں بھی اُسکوم فرازی نصیب رہتی ہے ۔

ايت عظيم فيحت بر

مشیع مردن سوقر م جوش مرکوف کے بڑے عالم اور عابد گزرے ہیں اپنی ملاقات کرنے والوں کی ایک جماعت سے کہ رہے تھے، عزیز واکیا ہی تمکووہ باست ن

بتاؤں جس نے مجھکو بھربدر نفع دیا ہے؟

لوگوں نے کہا طرور اورٹ د فرمائیں، ہماری یہاں حاضری کا بہی توقفدہے۔ فیال بریں ماز مشخصیاں میں دریا ہوئا : محی خصر مدینصد سے تھے

فرمایا، ایک دن سیخ عطار بن ابی رباح انے مجھکو خصوصی نصیحت کی تھی۔

براً در زادے! ہم سے پہلے جتنے ہی بزرگ گزرے ہیں وہ فضول کلام کو قطعًا یَسند نہیں کرتے تھے۔

میں نے عرض کی ففول کلام کیا ہوتا ہے ؟

فرايا، وه حضرات مراكس كلام كوففول مجهاكرت تصح جوقر أن حكيم اوراحاديث رسول اورام بالمروف وبني عن المنكرك علاوه بواكرتا بو

ية كهر مشيخ فمد بن سوَّد خا موكَّ ، بوكَّ ، بَيْم فريايا كيا تمكواكس بي شكيه ؟

قران عکیم نے ہمیں یہی حقیقت بتلائی ہے۔

كَ إِنَّ عَلَيْكُ لِمُ لَحَافِظِيْنَ هُ كِسَرَامًا كَانِبِيْنَ ٥ يَعْلَمُ وَنَ مَا تَفْعَلُونَ ٥ (مُوروانطاراً بِهِ طَلَّالِ)

ترجيك :- اورتم بر (تهارب سادب اعال) يا دركف والے تكف والے

معْ زفرشْت مقرد بيل جوتمهاد سے سادے اعمال کوجائے ہيں۔ إِذْ يَسْتَلَقَى الْمُسْتَكَفِّدْ يَنِي عَنِ الْسَجِينِي وَعَنِ السِّشْمَ الْفَحِيُكُ ٥

مَا يَلْفِظُ صِنْ صَوْلِ إِلَّا لَكَ يُدِرَ قِيْبُ عَيِتِ نُنَ مُ مِرَهُ فَا يَتِ اللهُ مَا يَلُو مُرَفَقَ الت مَا يَلْفِظُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ ال مُعْوَظُ كُررِب إِينَ ، كُو فَى لِفَظُ أُس كَى زَبَانَ سِي نَهِي زَكِلًا مِس كُوفُوطُ مُعْوَظُ كُررِب إِينَ ، كُو فَى لِفَظُ أُس كَى زَبَانَ سِي نَهِي زِكُلًا مِس كُوفُوطُ

کرنے کیلئے ایک بیدار فرشنہ موجود نہ ہو۔

مچھ و رمایا کہ کیا مسلان کو اکس بات کا احساس نہیں کرفیا مت میں جب اسکا اعمال نامہ کھولاجاتے گا تو اکس کے صبح وشام کے اعمال میں اکس کے دین سے زیادہ دنیا کے اعمال نکلیں سکتے جسکی جزاا کسکو دنیا میں بل جبکی ہوگ ۔ لاّ الارالا اللہ اللہ اللہ ا TYPO

تعلیم وتربیت به

سلنیج عطار بن ابی دہاں سے علم وفضل سے جہاں اہل علم محدّثین ومفشرین علم ارستفادہ کررہے نے عالم آئم الماس بھی فیض پارہے ستے ہرروز ایک عسام محلس ہواکر تی تھی جس میں کڈھ المکر مرکے رہنے بسنے والے شریک ہواکرتے ان میں تاہم پیشنہ، محنت مزدوری کرنے والے ہرطبقہ کے افراد ہوتے، اسطرح سنیخ کاعلی حلقہ خواص کے علادہ عالم تم البناس تک وسیع ترتھا.

امام ابوصنیفن (ولادت من چروفات منظلیم) فراتے ہیں ، ابتدائے جوانی میں بہلی مرتبہ ج بہیشے الٹرکے لئے مکت المکرّمر کیا تھا وہاں یسنے ادائے مناسک بج کے لئے کسی معلم کی عدمات حاصل مہیں کیں جیسا کہ عام طور پرماجی حضرات معلم

كا انتخاب كريليا بن تاكم مناسك ج فيح طرح بورب كن جاسكين -

یں خودا پنے مناسک اداکرر ہاتھا تکھیل مناسک کے بعداحرام سے فادغ مونے کے بعداحرام سے فادغ مونے کے بعداحرام سے فادغ مونے کے لئے جتام کو طلب کیا اور اس سے حلق (سَر مونڈ سے) کی ام جرست وریافت کی، حجام نے پہلے تو مجھ کو فورسے دیجھا مجھ کہا ادلٹر تہیں ہمایت دے

مَنَاسَكِ (ج كي عبادتين) مُجِكائِ بَهِين جائة، بينِهُ عاوُجوتُونين موديدينا أبر

امام صاصب فرماتے ہیں میں شرمندہ ہوا اور ایس کے آگے پیچنے سے بیٹھ کیا ایس وقت میں جہت قبلہ کی مخالف سمت بیٹھا تھا، حجّام نے اشارہ سے کہئا قبلہ رُو ہوجاؤ ؟ میں فوری قبلہ رُن ہو گیا

میری شرمندگی میں اور اضافہ ہوا کہ ایسے عام میائل سے بھی واقف نہیں ہوں۔ بھر یں نے اپنے سُر کا بایاں حقہ اُسکے آگے کر دیا تاکوہ اپنا کام سَر ح کرے کھو شرکت ہو میں کہنے لگا ، سنیخ سرکا دایاں حقہ آگے کر دی بال نکالنے کی ابتدار سرکے داہنی طوف سے ہونی جا سیئے۔ یں سنے فوری سُرکا دایاں حصر اُس کے آگے مرک دایاں حصر اُس کے آگے کہ

www.besturdubooks.wordpress.com

CTTY)

کردیا اور شرم سے پانی بانی ہو گیا اور اسس سوج میں پر گیا کہ مجھ سے کیسی کسی ادانی ہور ہی ہے۔

جیّام نے اپنا کام شروع کردیا چندلحات کے بعد پھر تو کا بکینے لگاخا توسش کیوں ہوالٹار کانام کو مناسک ج میں زبان پر ذکرالٹر ہوئی جا ہیئے.

یں نے فوری سُبُحان اللہ والحَدُولِللهِ وَلاَ اللهِ الاَ اللهُ وَاللهِ الاَ اللهُ وَاللهِ اللهِ الاَ اللهُ وَال کردیا اسنے میں وہ اپنے کام سے فارغ ہوگیا، میں نے نوٹس دلی سے چند دَرہم دیدیے، اسس نے جَزّا کُمُ اللهُ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله چینے ہی لگا تھا کہ بلندا وازسے قوکا اسٹیخ تم براللہ کی رحمت ہوکہاں جارہے ہو بہلے ذور کوت فل شکریہ سے میر ملو بھروابس ہونا .

اکس وقت بی اینی غفلت و ناوانی سے ذرح ہوچکا، فوری وَوِّرکوت اداکے فرائ میں اینی غفلت و ناوانی سے ذرح ہوچکا، فوری وَوِّرکوت اداکے فراغت کے بعد دِل نے چا ہاکہ اکس کا تعادی اس کروں کیسابا خبر حجّام ہے اگر این دونیا وا فرت کی سرفرازی نصیب اس یہ نام ہی کرہ جاتا ۔ النہ اس کو دُنیا وا فرت کی سرفرازی نصیب

كريے عالم بھى بئے خيرنواه بھى ہے۔

یں اسس کے قریب ہوا اور پُوچھا جناب آپ کون ہیں؟ اور یہ علم کِن سے حاصِل کیاہے؟

کہا ویسے تم جانتے ہوہم مجامت کاپیشہ کرنے والے عزیب لوگ ہیں،اپنے خالی اوقات میں سفیع حرم عطارین ابی رَباح میں مجلس میں سفیع حرم عطارین ابی رَباح می محلودیاں ہیں وہاں ہمکو دین و دُنیا دونوں مل جائے ہیں، مناسکب جے کا عِلم بھی ہمکودیاں ہی سے ملاہمے ۔ الشرم اکبر۔

زُمِروقناعت به

تشيخ عطاربن ابي رياح معرم مكى بن عِلم وعل القوى وطهارت ايمان واسلام

وتأيى عَصْكِسِني المام عطارين ابى ريارح<sup>رم</sup> ك مناد مجمع جات تحم، ج ك أيّام من أن كاحلق اسقدروسيع بوجا ما تماكم كما قات كرنا تؤدركمنا رسشيخ كوا يكس فظرد يجمنا يمنى وشوار بوجايا كرتا-الشرف سفيخ كوعلم وعمل كے علاوہ وُنيا بھى بجر پورعطاكى تھى ليكن سفيخ بميش وُنیاسے دُور ر ہاکرستے ، رُوکھا سُوکھا کھا کا، معمولی لباکس ، نرسا زنرسامان ندورند دربان کہاجا ماہے کہ جم کاکل لبائس پانخ درہم سے زیادہ قیمتی نہ ہوا کرتا تھا حالانکہ یہوہ وُوہِ تھاجس میں خلامت ہنوا میہ اپنے ہام عرُوح تک بہونج چکی تھی، سٹا ہان ہنوا میہ سٹیخ كى خدمىت ش حاصر ہونے كواپنى سُعا دبت سجھا كرتے تھے بسٹیخ كحیلے قیمتی تحفے اور ہوایا معان کرتے میکن شیخ اسکود بیمنا بھی بسندنہ کرتے وہ سب کاسب مُرم مٹریعٹ کے غریبوں اورطلبه مين تقسيم بوجا بأكرتا غصار اكترن ابان بنو أميته كي خوا تهشس بواكمه تي تقى كه مشيخ عطار بن ابي رباح ٌ وارالخلافه (دمشق) تستریف لائیں اورا بین تشریف آوری سے دربار کوع ت بخشیں لیکن مشیخ م ربار معذر ست می کردیا کرتے اور اپنے دوستوں سے کہا کرتے ، اُمرارے میل جل رکھنا دین کوخراب کردیتا ہے حتی الامکان ان ذکوں سے دورر بنا ہی بہتر بواکرتا ہے، إلا يہ كمكونى اميراً خرت كافكر مند بوتواسس سے ملاقات كرنا مُضربنيں بوتاخاص طور بر ایسی صورت میں کہ اسکی ملاقات سے اسلام اورسلمانوں کونفع بلتا ہو۔ چِنا پنج السى عرض كے لئے ايك مرتب خليف وقت مِشام بن عبدالملك كي كما قات کے گئے تن تنہا نیکل پرٹسے۔ عثمان بن عطار تُولمانی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والدعطار حُرامانی م ومشق (شام) کے لئے زیکل دسیعے میں بھی ساتھ ہو گیا، جب ہم متر دمتق کے قریب پرویخے راه يس ايك بورشيص كليف كلوسط شخص كونير برسوار ديكها، مونا وهوا الباس، اس بر بَوْسِيده مُجَبِّه ، سُر برجون کی چیکی بوئی ٹویی ایٹے نچر پرا ہستہ استہ جلا جاراہے يى خست حالت ويكفك ين بنس يرا اوراسين والدس كها آباجان يركون تعفس ؟

میرے والدنے نہایت اوب واحترام سے کہا، بیٹا چئپ رہو بیعلمار عجازے

مردار مشیخ عطارین ابی ریاح " ہیں ۔ محمد مصرف

چے عطارین ابی رہا ج<sub>ی</sub>م نشر بیٹ لائے ہیں۔ رہر

خلیفہ ہشام بن عبدالملک اپنے دوستوں کے ساتھ مشنول گفتگوتھا کنتے ہی سنگے پیر درواز ہے پر آیا اور شیخ کوسلام کیا اور مُرحَبا مُرحَبا کی تکرار کرنے لگا اور شیخ کوسلام کیا اور مُرحَبا مُرحَبا کی تکرار کرنے لگا اور شیخ کو تصدیب آپ کی ذَعمت فرمائی کا سنکرید پر کہتا ہوا قصرت ہی میں لگا ذہب تو تھے کو تحنت شاہی پر بھایا اور خود نیجے بیٹھ گیا زبان پر وہی کلمات مُرحَبا مُرحَبا مُرحَبا مُرحَبا کے جاری تھے سنینے کے آگے بچھا جا رہا تھا۔

سٹیخ نے خلیفہ کو اپنے بازو بھالیا، ہشام بن عبدالملک کے سادے دوست جو گفتگویں شغول تھے میلات سٹیج کیطون متوجہ ہوگئے اور اوب واحرام سے ہرایک نے سلام ومصافح کیا، خلیفہ نے سٹیخ کی خارط و مدارات کے بعد عرض کیا جناب نے کیسے زحمت فئے سکے باد عرض کیا جناب نے کیسے زحمت فئے سکے باد عرض کیا جناب نے

تصیحے رخوا ہی بہ

سنیج عطابن ابی رباح نئے بغیر کسی تہیدوعنوان کہنا شروع کیا۔ امیرًا لمومنین! حربین سٹریفین (کلیم المکرّمہ و مرینیهٔ المنوّرہ) کے رست والے اہل اللہ اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ کوسل کے بڑوسی ہیں آپ ان کے لئے سالانہ وظائف جاری کردیں تاکہ و سکون کی زندگی بسر کرسکیں۔

خليف إين كارتب سع كما اكس كو المحدوا وراستح وظائف جارى كمردو-

يمرعرض كيا اور فرمليتي

سنتیخ نے کہا میرا کمومنین اسلامی مرحدوں پر آپ نے جوفوے متعین کی ہے اُن کے گھروالوں کی مستقل روزی کا انتظام ہونا چاہیئے کیونکر جب یہ فوت ہوجائیں تو اِن کے گھردالے بے روز گار نہوں -

خليف في كارتب سي كها أسس كوجى كليد لواور اسكا انتظام كرديا جائد

بيمرعرض كيااورارث دفرمائيس

سنیے نے فرایا، امیرالمومنین ملک میں جوغر سلم رعایا آپ کی رعایت وجمایت میں مقیم ہے ان کے مالانہ ٹیکس میں تھیف ہونی چاہیئے تاکہ آپ کی ہمدر دی اور وفاداری میں اصافہ ہوا وروہ آسیے وشمنوں کاساتھ ہزدیں .

خلف نے کاتب سے کہا اسکو بھی جاری کردیا جائے۔

خليفه كونصيحت به

بمرعض كيام رير كهدارت وفرايا جائع

سٹینے کے فرمایا، ہاں ہاں تم اکس کے زیادہ ستی ہو، دیکھوا پنے ہارے ہیں الکّر سے ڈرتے رہنا چاہیئے، تم تنہا پیدا ہوئے تہارواز ہوں گے، تنہا حشر ہوگا اور تنہی ا

صاب وكبّاب ہوگا۔

السُّر کی قسم ان موقعوں پرتم تہا ہوں گے، تہا داکوئی مددگار نہ ہوگا، تہا دی دُنیا کے یہ مارے مرکار نائب رہیں گے، تم کسی کو آ واز تک نددے سکو گے چہ جا کیکہ کوئی تہا دی فریا درسی کے لئے آ کے۔ امیرا لومنین وہ دفت بڑا نفسانفسی کا ہوگا، مارے اقتدار اور تمام اختیا دامت مرف الشّروا مدکے تحت ہوں گے، وُنیا کے سارے تعلقات بارہ پارہ ہوجا ہیں گے۔

امیرالموشین الس ونیا کی فکر اس ونیا می کرنی سے بہاں عمل ہے وال مرف

حساب ہوگا۔

خلیفہ بشام بن عبدالملک سرنگوں بیٹھا بیکیاں سے رونے لگا سٹیخ اپنی بات

واقد كنقل كرف والعاعمان عطار خراساني كهت بس كرجب سنيخ قصرابي سے باہرائے صدر دروازے کاسٹاہی دربان اسٹسرفیوں کی تھیل گئے کھڑا ا تھا، سنیج سے عرض کرنے لگا امیرالمومنین نے یہ تھیلی آپ کی ندر کی ہے براہ کرم ت بول فرمائيں ؟

جَيْن إِنَّا يِتَلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُون بِرُّها، بِعِرْتُ رَان عَكِم كَيْ

آيت پرهھي .

وَمُآ ٱسْتُكُكُدُوعَكَيْءِ مِنْ ٱجُدِرِكَ ٱجْرِيَ الْآعَلَى رَبِّ المُعْلَيمين - (سورة الشوار آيت علنا)

تريخهك دراورين تمسيكوتي ونيوى صلهنيس الكما ميراصل توبسس رت العالمين ك ومرسع.

عثمان بن عطارخ اسانی کہتے ہیں کرسٹیج قفرشاہی میں بھرداخِل ہوئے اور

أينا بيام بهنياديا اور با مرنكل أك، التّركُّ سم ياني كابھي تو ايك قطره نرجكها-

كيبا تخلص كيبا فيرخواه انسان تصاجو صرف السلام ادرمسا نوك كي خيرخوا بي مے سے کہ ما مکر مرسف دمنق (مشام) کا طویل سفر اختیاد کیا اور اسف لئے یا نی کا

ايك گھونٹ بھی پسندنر کیا، لا الا الا الا الا اللہ

انسس طرح سنیخ نے اپنی مادی زندگی علم وعمسل ، تقویٰ وطہارت ، زُورِ قفاعت دعوت و تبلیغ میں بسری، علاوہ از یس شیر ج بیث الشراور عموں کی معادت سے بہرہ ؤر ہوستے۔

كما جا نا سع كريوم الح يس جبل عرفات برأن كى ايك بى وعام من كى،

CTPI)

اَلْمُ هُدَّرِ الْحِبِّ اَسْتَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاعُوْدُيكَ مِنْ سَجَعِكَ وَاعْوُدُيكَ مِنْ سَجَعِكَ وَاعْوُدُيكَ

ت ریخهک د ایدان ایرا آپ کی نومشنودی اور جنّت مانگتا ہوں اور آپکی ناراصلی اور جہتمسے بناہ۔

فضلٌ وکمال به

الم عطار بن ابی رباح معلیل القدر تا بعین میں شمار کئے جاتے ہیں، ان کا زُمِر وَتَقَویُ صَرْبُ المثل سجماحاتا تھا۔

علاَّم ابن جرعسقلانی منطق بی کرسشیخ عطارین ابی رباح رمعلم و فقه میں مُجِنّت و دلیل کی حیثیت رکھتے تھے ، اسلام وا بمان کے کبیرانشّان رُکن تھے۔

امآم احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ علم کا خزانہ اُسی شخص کو دیتے ہیں جسس کووہ مجوب دیکتے ہیں بہتنے عطار بن ابی رہاح "ان میں ایک ہیں۔ امام اوزاعی مسیکتے ہیں کہ سشیخ عطار بن ابی رہاح انے جس وقت انتقال کیاہے اُس وقت عام نوگوں کی زُہانوں پر یہ کلم تھا کہ سشیخ عطار بن ابی رہاح 'روئے زین کا یسندیدہ آدمی ہیں۔

قرآن وعَرنيث کی خدمرکت 'جه

سنیخ عطار بن ابی رہاج میں روز قرائ حکیم کا درکس دیا کرتے تھے، حدیث بیان کرنے میں اسنے محتاط تھے کہ اکس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ حدیث رمول کا اتنا

احترام تھاکہ درس مدیث کے درمیان کمی کابات چیت کرناسخت ناگارہوا کرتا تھا، ایسے لوگوں پرمجلس ہی میں برہم ہوجاتے جومدیث کے درسس میں پی باتیں مشروع کر دیتے ، ایک دفعہ ایک شخص کو اسی خطا پر مجلس سے باھٹ مرکم ویا۔

سشیخ عطار بن ابی رہا ج<sup>رہ</sup> کا حلقہ درسس بڑا اوسیع تھا وقت کے ائمہ وار کا اعظم درس میں شریک ہونے کو اپنی عزت ہمے اکرتے تھے ، مث اگر دوں کا کثیر طبقہ تھا یا ن میں عام علما سکے علاوہ زمانے کے مجہد فقار شامل ہیں ۔

إن كُمِتُ اگردول يس المام ابُوهنيفره، المام اوزاعي م، المام زُمِريُ، المام مُجابِرُمُ. إمام ايوس سحنتيا في م، المام ابن جُرَ بحرم، المام ابُواسطيّع، إمام اعمش جِيسيه اكابرواما طين عِلم وفضل شارق بين -

خاندان نبوّت کے چٹم وجراع إمام باقرام وگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ سنیخ عطار بن ابی رہاج سے مدیث لیا کرو۔

ا ام اعظم الجوصيفرم فرمانياكرت تقد كميس في عطار بن ابي رباع مسا فضل كسي كونبيس ويكما-

صحائب کمام من میں حضرت ابن عبالسس نا وصفرت ابن تونع جب کہیں مکت<sup>ع</sup> المکرّمر آتے اور عام ہوگ جب اِن کے پاس جمع ہوجاتے تو فرمایا کرنے تم میں عطار بن ابی رہائ موجود ہیں بھرکسی دوسرے کے بہاں جلنے آنے کی ضرورت نہیں۔

مناسک ج به

ج کے مسائل بیں شیخ عطار بن ابی رہاں سے بڑا کوئی اورعالم نہ تھے۔ مناسک ج کے یہ امام تسلیم کئے جائے تھے۔ امام باقرم فرمایا کرتے تھے کرمسائل ج میں اب ران سے بڑا اور کوئی امام باقی

نذركاب

جے کے زمانے میں مشاعر مقدّسہ میں یہ اعلان کیاجا یا تھا کہ اِن اِیّام میں واکے سٹیخ عطار بن اِی رہاح سے کاورکوئی شخص مسائل بیان ذکرے۔

#### عِبَادِئتٌ ورياضَتُ بـ

عباوت کا یہ حال تھاکہ کا مل بین سال مجد کا فرسٹ إن کا بسترد ہے تہجد پس ہر شب کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے ، کثرت سجو دسے ببیٹانی ہر ایک داع پڑگیا تھا جو تادیکی پس بھی چکتا سانظرا کا تھا ، ان کاکوئی وقت فرکر اہلی سے خالی نہ رہتا ۔

حب بیلتے تو ہنایت تحسّل واطینان سے کلام کرتے اور صب کسی کی باست شنتے تو ہنایت توجّ سے شنتے، جونکہ آپ کا قیام مکرّم المکرّ مہ میں تھا ہرسال ج کی سعادت سے بہرہ ور ہوا کرتے إن کے جے اور عموں کی تعداد سنشتر سے زائد میںان کی جاتی ہے۔ لاً اللہ اللَّ التَّار

امام شافعی کا بییان سبے اسس زمانہ پیں شیخ عطار بن ابی رَباح سسے زا کد کوئی تمبّع سنت نہ پایا گیا ۔

طبیعت میں عُزلت بُسندی تھی، نوگوں سے ملنا جُلنا بسندنہ تھا، اپنے آپ کو بالکل ہی نا چیز وحقیر سمحھا کرئے تھے ۔ اگر کوئی شخص گھر پرملاقات کے لئے آتا تو دریافت کرتے کس لئے آئے ہو ؟

آنے والا کہنا کم آپ کی زیادت کے لئے آیا ہول .

توجواب دیتے محقہ جیے شخص کی زیارت نہیں کی جاتی، بھر فراتے وہ کتنا عجیب زمانہ ہو گاجس میں مجھ جیسے شخص کی زیارت کے لئے لوگ آیا کرنے ہوں۔ تواضع وانکساری کا مجسمے ستھے۔ جب کسی مجلس میں ہیٹھتے توطویل سکوت کرتے اور جب کلام کرتے تو ایسا مدتا کی نور مرا المام میں بایہ مر

معلوم ہوتا کہ ان بر آب م ہورہاہے۔ سٹوسال کی عمر پائی، سکللاء کتا الکر تعمر ہی میں انتقال کیا اور جنت المعلیٰ میں

اینا اُبدی چھکانہ بنالیا۔

رَضِي اللهُ عَنْ أُو أَرْضَاهُ

## \_\_\_مَراجع وْماَفذ\_\_\_

(۱) الطبقاتُ الكُبرى ابن سعديم

(۲) ملية الاوليار اينسيم الونسيم ا

(٣) صفة القفوه ابن الجوزي م

(م) وفيّاتُ الاعيان ابن خلكان م

(۵) ميزان الاعتدال امام ذيبي ا

(۱) تهندیبُ التهذیب این مجرم



## المحات فيكر

مَا آخَسَنَ الْإِسْلام يَزِنْنُهُ الْإِيْمَانُ وه استام كتنا ايضاب ص كوايان فرينت دى

وَمَا آخُسَنَ الْإِيسَانَ يَهِ لِيَّانَ التَّعَلِيْ التَّعِلِيْ التَّعَلِيْ التَّعْلِيْ التَّعْلِيْ التَّعْلِيْ التَّعْلِيْ التَّعِلِيْ التَّعْلِيْ التَّعْلِيْ التَّعْلِيْ التَّعْلِيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعِلْ الْعَلَيْ الْعِلْمُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعِلْمُ الْعَلَيْ الْعِلْمُ الْعَلِيْلِيْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْلِيْ الْعِلْمُ الْعِيْمُ الْعِلْمُ الْعِلِمُ الْعِلْمُ الْعِلَا الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

وَمَا المُحْسَنَ التَّعَلِي يَدِينُ مُ النَّعِلُمُ النَّعِلَمُ النَّعِلُمُ النَّعِلَمُ النَّهُ النَّعِلَمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّعِلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِي النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّلِمُ النَّامِ النَّعِلَمُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّعِلَمُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّلِمُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّلِمُ النَّامِ النَّامِي الْمُعِلَّمِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّ

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْءَ يَدِ يُنْ الْحَمَّلُ الْحَمَّلُ الْحَمَّلُ الْحَمَّلُ الْحَمَّلُ الْحَمَّلُ الْمَ

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَوْيُنُهُ الرِّوفُوثِ. اوروه عمل كتنا إجِّفا جِعِمُونُواضِ نِوْيَثَ دِي

(محدّث رُجار بن جَيْرُه مِن سلامه )



١

# قاصى المائي من مرا المراقي المراقي المراقي المراقي المراقية المراق

وَحِمَ اللّٰهُ إِيَّاسًا الْقُافِئُ فَقَلُ كَانَ فَادِدٌا مِنْ فَوَادِرَا لَوَّمَان. دَمَّتِينُ نَازَل بُون قَاضَى اياسَنَّ پرنابذُ رُودُ كَاثِفْسِيتُ تَحْ. (مُوَّلِّف)



## قاضی ایاس معاویه

تعَارُف مِنْ بِهِ

قاضی ایاس بن محاویرہ تا بعین کے دُورِ اوّل بس شمار کئے جاتے ہیں . بکٹرت صحائد کرام شکویایا اور اُن سے استفادہ تھی کیا ہے۔

بھرت جاہد ہوئا ہے وہا کا اور ان سے استعادہ ہی بیاہیے۔ اِن کی والوبت سے منطقہ کمامہ کے علاقہ نجد میں ہوئی۔ ولادت کے بعدوالدین

عراق کے شہر بھرہ متقل ہوگئے جاں ان کی تعلیم در بیت جاری رہی۔

بروں کا بیبن بھی بڑا ہوا کر تا ہے، یہی حال ایاسس بن مُعاویه کا تھا وہ ا اپنی کم سِنی میں کچھایسے ہی ممتاز تھے جیسے جوان ہوکرع تت وشہرت یائی ہے۔

هَاصِرجوابي بـ

اِن کے بچین کے دُورِتعلیمی کا ایک قطرنقل کیاجا تا ہے کہ جس درسہ میں وہ تعلیم باتے تھے اسس کا ایک اُسٹا فہ بہؤدی تھا · ایک دن اسس کے إں اسس کے دوست احباب جمع تھے اور وہ سب اسلامی اگور میں گفتاگو کورہے تھے۔

مها حزاد سے ایاس بن معاویہ اکس مجلس میں کان لگائے بیٹے تھے لیکن اال مجلس ان سے غافل تھے ، اچانک استاذ نے اپنے دوستوں سے کی مسلانوں کی رجافت تو دیکھووہ یعقیدہ رکھتے ہیں کہ جتت میں کھانا بیناسب کچھ ہوگائین بیٹاب باخانہ کی صرورت ہیں شرکے گی بس کھاتے ہی کھاتے رہیں گے ، بیوتو فی تی

بھی کوئی صدسیے ؟ اِس پر دوستوں میں زبر دست قبقید اُبل پڑا۔ ایاکس بن معاویہ ، جوابھی کمین سیھتھ اکس استہزار پر بے جین ہوگئے، مجلس برخواست ہونے سے پہلے آستا فسے اجازت چاہی کروہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ؟ آستا ذینے اجازت دے دی۔

کینے گئے، جناب عالی آب سے یہ دریافت کرنی ہے کہ ہم اوگ اکس ونیایں جو کچھ بھی کھاتے بیتے ہیں کیاوہ سب کاسب پیشاب پاخانہ کی شکل میں زکل جاتا ہے ؟

۔ اُستاذی کہا ایسا تونہیں البتہ اکس کا کھے مصر پیشاب پاخانہ کی شکل یں نیک جاتا ہے۔

ماجزادے ایاس بن معاور م نے بوجھا، تو بھر بقیہ صد کہاں جا آہے؟

أمستأذ في إن جا وهون كي شكل من جم كي فيذا بن جا ماسير.

اس پرایاس بن محاویه جمنے بڑے جوسٹ وبیبای سے کہا جناب جب ونیا کی غذا کا چھے محقہ جم کی غذا بن جا ناہے تواگر جنّت کی غذا کا کل حِقد جم کی غذا بن جائے ؟ آپ تعزات کوکیوں تعبّب ہور اسے ؟ ساری مجلس پرسکوت طاری ہوگیا اور ایاس بن مُحاویة با ہرنیکل آئے۔

ایاکس بن مُعاویهٔ کا بچپن سال برسال ایسے ہی عجیب وعزیب دافعات سے گزر رہاتھ وہ جہاں بھی جاتے اُن کی نہم دذکاد کامٹنرہ عام ہواکرتا۔ ایک دفعہ دمشق (ملک شام) جانا ہوا ابھی یہ نوعمُر جوان ہی تھے وہاں ایک سسن رسیدہ بزرگ سے حقوق العباد کے مسئلے میں گفتنگو ہوگئی لیکن وہ بزرگ اِنگی دنیل و مُجنّت سے مطمئن نہیں ہوئے اور اپنی بات براحرار کیا۔

ایاس بن مُحَاویرِ بِی نِهُ ایت جُراَت و بلندا وازسے اینا مقدم بیش کیا۔ قافی نے کہا اے درمے اپنی آواز کیست کر، تیرامقابل بزرگ اور بڑی عروالاہے . ایاس بن معاویر ج نے بَرجَ نِسَتَد کہا "لیکن حق اس سے جمی بڑاہیے \* قاضی عصر میں آگیا اور کہا، کبس چیب رہو ؟

وتباين عكستنسي قافى اياس بن معاوية ایاس بن معادیه بخشنه کها اگر میں خانوش بوجاؤں تو میرا مقدمه کون پیپیشس إكس يرقاضي كاعضب اورتيز هوكيا اوركهن لكايس تمكوعدالت ميب واجل موف کے بعدسے ابتک بواس بی بگوس کرتا دیکھ رہا ہوں ۔ ایاس بن معاویہ منے نہایت مسل سے بھر بلند اوائیں کہا الا الد الاالله وحُدَى الله السَّرِ فيك لَدُ " اور قاصى سى بُوجِها كيايه بكواس سى ؟ قاصى ہوست يس آيا كين لكا، رب كعبه كى قتم يقيناً يركلام ي سع. المس طرح مجنس برخواست موتى اورقاحنى كو اياسس بن معاويه كي ذكاوت نے بیحدمتاً نڑکر دیا۔ ا یا نسس بن متعاویهٔ ابنی عرکے ساتھ ساتھ علم ونہم، ذکاوت وحذاقت، نظوفکر یں آگے بڑھ رہے تھے، شہرے ایل علم وفضل کا طبقہ ان کی جانب متوج ہونے لگا اور بہت جلد اکس کم عری میں ملک کے سلنے بوخ واسا تذہ نے إن کی خد مست. میں حا هری کو اپنی سعا درت مجمی اسس طرح ایانسس بن معاویه کاعِلی حلقه دسیع تر بودگیا. إنبى ويول من خاندان بن أمية كامت وخليف عبدالملك بن مُوان شربهره آيا، یمهال اکسس نے دیکھا کہ تنجر بھرہ کے چا دستہور ومعروث عربسیدہ عالم ایک نوجوان کے تيلجه بيحها دب واحترام سع جل رسع بير. عبدالملك بن مروان كويه منظر عجيب وغريب لسكا، وريافت كيا، كيا اس تهرير كونى بزرگ عالم نهيں جواس روے كے يتجع داك عع بورسے ؟ بعرقريب آيا اور يوجهااك ارسك تيرى عركتنى بدع ایاس بن معاوی مسف عبد الملك بن مروان كانشاس محد ليا، كيف مكالداريك

عمددازکرے میری عمر اُسامہ بن زیز کی عمر کے برابر ہے جکہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے اُنھیں اسی نشکر کا امیرمقرد کیا تھا جس پیرسٹیدنا ابُو بجرہ آتی وسٹیدنا عمرالفارُوق مشرکی ستھے۔

(رمول الشرصال الشرعيد و اين حيات طيبرك آخرى ونول مي هزت اكام بن زيد كوجنكي عربيس سال سے كم نتى ايك فوجى مہم پر امير مقرد كيا تھا جس بيں بڑى بڑى عمروالے، صاحب علم وفضل محابر شريك شھے )

عبدا لملک بنُ مروان کوایُاسٹ بن مُعادیر " کَآجِواب بہت پسنداً یا اوران کو مباد کیا د دی ۔

#### عَلَالِحَتَ العَالِيهِ كَيلِنُهُ إِنْتَخَابُ بِهِ

اکس وقت ملک شام وعراق میں حضرت عربن عبدالعزیز دیمی غلافت تھی بٹہر بھرہ کیلئے ایک قاضی عدائت کی ضرورت بیشس آئی جوعدل وانصاف اوراحکام شریعت حاری کرنے میں ذکسی سے توف کرتا ہوندکسی کی رودعایت۔

مبیساکہ خلیف عربن عبدالعزیر نے بارے میں لکھا جا چکاہے ان کے دورخلافت کاسب سے بڑا کارنا مرجس کو اسلامی مؤرخین نے سنہری حرفول میں لکھا ہے "عدل وانصاف" کا مقام تھا، خود امیرم المومین عدل وانصاف کے بیکر تھے۔

علاوه ازی گجس دورین وه خلیفه نامزد بوئے بیں وه دورخلفار بنواُمیة ظِکم وستم مفاد پرستی، افر پاپرستی کی بدترین تھو پر بنا ہوا تھا، خلفار زادے، امیرزادے مئن مانی زندگی نسر کررہے تھے توعوام فکم وستم کی چکتی میں پس رہے تھے جفرت عمر بن عبدالعزیز میکن خلافت سنبھا لئے کے بعد سب سے پہلے اسی بدانتظامی کی طرف توجہ و بنی تھی ۔

شهربعره کی عدالت پرایک ایسے ہی متدیّن انصاف پَسند،مفنوط داے دفکم

CYTT

رکھنے والے قاضی کا انتخاب کرنا تھا جوجی کونا فذکرنے میں ایکا مددگار ثابت ہوائس کیفر کیلئر کیفر میں نے زاد ہر شر سربر

مُنفسب کیلئے انھول نے دونام بیشیں کئے ۔ سشین اسلین دی راز در برشید میں ایک

سشيخ إياس بن معاويلان بمشيخ قاسم بن رسيم الحارق و

رعراق کے اپنے گور نرعدی بن ارطاق کو با بند کیا کم اِن دونوں سے مشورہ کرے ایک کا انتخاب کیا جائے۔

كورنرسف دواوى حضرات سے متوره كيا اورامير الومين كافيصار مناياء

اسی پر ہرایکسنے دوسرے کواکس عظیم منصب کا اہل قرار دیا اورابی معذرت کا اطهار کھا۔

جب بات طے نہ ہوئی توگور نرعدی بن ارطاۃ نے دونوں بزرگوں سے اوب وا حترام سے کہا جب تک آپ دونوں کسی ایک کا فیصلہ نہ کریس اُس وقت یک مجلس سے با ہر نہ جاسکیں گے، اکس وقت بلت اور خلافت کی خیرنجواہی کا یہی ہا تھ ہے کہ آپ دونوں یں کوئی ایک فرم داری قبول کر لیں۔

حفرت ایاس بن معاویہ شنے کہا جناب اسس بارے میں یں نے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ بی است میں اس معاویہ شنے کہا جناب اس بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ دونوں فقیمہ حن بھری اور محد بن میرین جسے متورہ کریں ان دونوں حضرات کو النتر سنے جو فہم وبصریت دی ہے اکس وقت دوئے زبین پر ان کا تانی نظر نہیل آتا۔

یماں یہ بات قابل ذکرہے کہ ران دونوں بزرگوں کے یہاں شیخ قاسم بن رہیمہ ہ الحار فی می کا مدورونت بھی اورخصوصی تعلقات بھی ، البتہ مضرت ایاس بن معاویۃ المزنی م

ا حاول في المورد من في الروسوي معلقات على البيد مقرف الأن معاوير المري . الا تعلق ورابط ران دونول بزرگون سے بچھ زائد نه تھا۔

جب حضرت ایاس بن معادیہ سنے بیر منورہ گور نر مدی بن ارطاۃ کو دیاتو پینیخ قامم بن ربیعۃ الحارثی تارگئے کم إیاس سے محکواکس بھنوریں بھنسا دیا کیونکہ جب گورنر اُن حضرات سے منورہ لیں گے توطیعی طور پروہ دونوں بزرگ میرے ہی انتخاب کامنٹورہ دیں گے، اسس طرح ایالس مقضارت کی ذمّہ داریوں سے محفوظ ہوجائیں گے۔

فوری کہا،اے امیر! ان دو ہزرگوں سے ہمارے بارے بین متورہ نہیں، یں اللہ کی تم کی کہتا ہوں کر میرے دوست ایاکس بن محاصر کہتا ہوں کر میرے دوست ایاکس بن محاصر کی اللہ بیں جھے سے زیادہ فقیمہ اور حق سٹناس عالم ہیں ۔

ادر به بهی کما، اے امیر! اگریں اپنے بیان میں مجھوٹا ہوں توجگو قاصی بنا نا ویسے ممی درست نہیں ،ادراگریں اپنے بیان میں پٹیا ہوں توافضل کو چھوٹر کر غیرافضل (یعنی مجمکو) قاصی بنانا کیونکر دُرست ہوگا ؟

كورنزكي موجود كي بس حب مشيخ قاسم بن ربيعة كابيان ختم موا توحفرت اياس

بن معاویہ مینے کہا۔

اے امیر! النرا کو صحیح ومضبوط فیصلے کی توفیق وسے حقیقت وہی ہے جویں نے عرض کی ہے یہ ہیں ہوں البقہ میرے دوست قاسم بن رہیر عرض کی ہے یہ کو قارت کا اہل نہیں ہوں البقہ میرے دوست قاسم بن رہیر حکو حکومت کی ذمتہ داریوں سے بچنا چاہتے ہیں بھرجب دہ ذیج جائیں گے تو این جھوئی قسم پر توبہ واست خفاد کر لیں گے اسس طرح وہ قضارت کی ذمرداری سے بچنا چاہتے ہیں، لہذا مناسب بہی ہے کرائن ہی کوقاضی بنادیا جائے۔

جب حضرت ایاس بن معاویہ کی بات ختم ہوئی توگورنر مدی بن ارطاۃ کے ایک جب اسے رایاس جو شخص اس جیسی نظر وفیکر رکھتا ہووہی زیا وہ سنتی ہے کہ اسس کو قاضی مقر رکیا جائے لہذا یں اپنے اختیاداتِ خلافت سے آپ کو تہر بھرہ کا قاضیٰ امرد کرتا ہوں الٹرآپ کے ساتھ اپنی تا تیدول کھرت جاری رکھے۔ آین

اکس طرح مفرت ایاکس بن معاویه المزنی شهر بقره کی معالمت عالیہ کے قاضی قرار پائے مچھرمستقبل میں اپنے عظیم کا رناموں کی وجرسے آنے والے افسانوں میں اپنی عدالت ودیانت، حذاقت وصداقت، فراست وذکاوت میں صرب المثلی ہوگئے

تبارنى عَصْڪيىتى <u>قامی ایاس بن مُعاویهُ م</u> جيباكِ عرب بين هَا تم طائى كى جُوروسيا، احتف بن قبين محاضبط وتمثّل، عَرَو بن مدرى كرب كى شُجاعت عنربُ المثل بن گئي تھي. إكس طرح قاضى اياس بن معاويه يميك بعلى وفيكرى جرسيط ملك بين عام بهوسف لگے، ابل علم وفضل کے علاوہ عامّہ النّاس کا بھی بتجوم برونے لگا اس ہجوم میں دوّقتم کے لوگ ہوا کرتے تھے. ایک طبقہ تودہ تھا جو علم و دین حاصل کرنے کے لئے ہم وقت حاضرباش داكرتاا ودبعض دوسرب ومتع جواياس بن معاويه يسي بحث ومباحة كرف اوران كويريشان كرف كے لئے مختلف عوانات سے أتے اور سوالات ايك دن مجلس بن ايك ديهاتي آيا اور پُوچِها كرنشراب كے حوام بونے كي كي دلیل ہے ؟ جبکہ وہ پاک و حلال بھلوں سے تیار کی جاتی ہے، اس میں انگور، تھجور اورياني كے سوا اوركوئى جيزنهيں ہوتى يسب جيزي توملال بي ؟ قاصى اباكسس بن معادية من اكس ديها قىسى بوجها تهدارى بات خم بوكني يا كجھ أكسسن كهائس اور كجهنيس. قاصى إياس بن معاوية منه كها يهله ميرب چند والات كاجواب دو يوي تهارب سوال کا جواب دُون کا ۔ اوُّلُ اگرین مُتِمِّی بھریانی سے تہارے جہرے پر اروں تو کیا تہیں تعلیف ہوگی؟ اسنے کیا ہرگزنہیں۔ وَوْم اور الرمضي بحرفاك سے ماروں توكيا زخم أسے كا؟ كما، نهيں! سَرِّم اگریس معمی بحر تنگوں سے ماروں نو کیا اس سے چہرہ زخی ہوگا ؟ کہاایسا

ىھىنىپ

چہاری میں ان سب چزوں کو خَلَط مُلَط کرے آگ بریکا وَ پھراکس کا ایک ٹھراکس کا ایک ٹھر ان سب چروں کو خَلَط مُلَط کرے آگ بریکا وَل پھراکس کا ایک ٹھڑا بناؤں اور اکس کو خشک کرے تمہادے چہرے پردے ادوں توکیا تمکو تعلیمت ہوگ ؟

کس دہمقان نے کہا اب تو ہیں مربی جاؤں گا تمہا داید مادنا حرام ہوگا۔ قاضی ایا سس بن معادیہ ہے کہا بس شراب سے حرام ہونے کی بھی دہیل ہے جب اس کے سارے پاک اجزار ملادیئے جاتے ہیں اور اس کا تمیرتیا دکیا جا آہے تو اس میں نشہ بیدا ہوجا تاہے اب وہ سب پاک وصلال اجزار حرام ہوجاتے ہیں ۔ اُس دہقان نے اِکس اُسان فہم تفہیم پر اطینان محسوس کیا۔

عَدالتي فنصلے بد

قاضی ایاتس بن متیادید کو حبب ثیر کی عدالت عالیه کا قاضی مقرد کیا گیا اسوقت ان کے علی دفیری جوہر سیکے بعد ویکر فلا ہر ہونے لیکے اور اُن کے فیصلوں کی عام شہرت ہونے گی۔

ابل حقوق کو اُن کے بورے حق سٹنے سکے، طالموں کو قُلم کا مُزہ چکھنا بڑا، مظلوموں کی تا ئیداور نفرے عام ہوئی، ملک بیں اُمن وامان کا دور دورہ متروع ہوا۔

غُداداد ذبانت جه

ایک مرتبہ قاضی ایائس بن مُحاویہ کی مدائت میں ڈوشخص آئے ایک نے دعوی کی کی ایک میں است میں ڈوشخص آئے ایک نے دعوی کیا کہ میں اپنے آئس دوست کے ہاں اپنا مال امانت رکھا تھا، حب واپس لینے آیا توائس نے امائٹ کا اِنکاد کر دیا کہ میرے ہاں تمہاری کوئی امانت نہیں ہے۔ قاضی ایاس بھنے اکس کے دوست سے امانت کے بارے میں پوکھیا استخص قاخىاياس ين مُعَاويهِ نے انکاد کردیا اور کہا کہ اگر میرے اس دوست کے بان کوئی گواہ ہو تووہ بیت ۔ ے ور زیں قسم کھانے کے کیے تیاد ہوں کرانس کی کوئ آمانت میرے بہاں (ایسے معاملات میں مشرعی حکم یہی ہے کہ ترعی اپنے حق کے لئے تبوت وگواہی بیش کرے قدارس کووہ چیز دائیں ولادی جاتی سے ورز نبوت یاگواہ ز ہونے بر جس يردعوي كيا كياب اكس كوالله كي تسم كصلائي جاتى بين كم يس سيّحا بول اسك بعد اسكو بُرِی (معاف) کردیاجا ہے) قاضی ایاس بن معاوی*ز نے فسوکس کی*ااور اِن کا اینا وجدان یہ ظام*ر کر ر*ہا تھ) کہ ئەرغىٰ عليە (جس بىردعوىٰ كياگيا) جھُوٹ بول رہاہے اور سرعى مُحِنّت كاسہارا ليكراپيغ دوست کی امانت بهضم کرناچا برتام. فیصله یں جلدی نہیں کی کھردیر إدھراُدھر کی باتیس کیس اور مترعی (دعوی کرنے والے) سے کہا تم نے اپنا ال کس مقام پراپنے دوست کے حوالہ کیا تھا؟ اكس في كما فلال مقام بريس في السس كود ياسيد قاضی ایا سس بنے پوچھا اُس مقام کی کوئی خاص علامت ہے ؟ مترعی سنے کہا باں وہاں ایک بڑا درصت تھاجس کے سایریں ہم دونوں نے يهك كحانا كهايا بمرجب چينے سطے تويس نے اپنا ال اس كے ثواله كياہے. قاضی ایاس سے کہا اسس وقت تم اس درضت کے پاس جاؤ مکن ہے وہاں تمہیں اصل واقعہ یادا جائے کراسینے اسس دوست کے ملاوہ کسی اور شخص کو اینا مال ويا بو ؟ يا أس جكر كوئى اورمعاط كيا بو؟ اورتم بحُول رست بو، إنذا اب وزى أسس مقام بربه بخواوروبال بيتم كمزؤ كرواور جوبات يادآجائ وابس أكرعدالت برخواست ہونے سے پہلے بہلے جمکومطلے کرنا؟ يرسنكروه سخف تيزى سے جِلاكيا إو حرقاضي إياس ووسرے مقدمات ميں

مشغول موسكت اور مدعیٰ علیه عدالت بی میں بیٹھارہا۔

ئِس قاضی ایا کس جنے وفتر برندکر دیا اور عضبناک آواز میں کہا "اے الٹریک دنٹمن تجھکوا مانت کا انکار ہے لیکن اکس مقام کا عِلم ہے جہاں امانت حوالہ کی گئی تھی؟ الٹُدکی فتم تو جھُوٹا اور خیانت کا رانسان ہے "

اس غرمتوقع فیما کشش پرتری علیہ کے ہوئش وحواس کم ہوگئے اوروہ مجوُر ہوگیا کہ امانت کا افراد کر لیا جائے ، افر کا رخیانت کا افراد کر ہی لیا۔ قاضی ایاسس سے اسس کوقید کر دیا حب اس کاساتھی واپس آیا تواسکا مال جوال کر دیا گیا۔

اِکُسُ طرح قَافَی ایاکسُ جَن ایِی فعداداد وَ اِنت سے ایک ایسا مقدم حل کردیا جس کے اسباب معدُوم تھے اور حق والاحق سے محروم ہور ہاتھا۔ دئنج نزاج اللہ تحکیر النج کنٹر النج خان ہے۔

فہم وبصیت ت :۔

اسی طرح کاایک اور واقعہ بیش آیا، وَنُوشخصوں نے ایسے وَوَّ کِیْرُوں کے بارے میں جھگڑا کیا جس کو دکنی زبان یں اُونی شال کہاجا آہے ،جواس زبانے یں دولت مند نوگ اینے سراور کندھوں پرڈال لیا کرتے تھے۔

دونوں شخص قاصی ایائس کی عدالت میں استے ایک شال توسیزر نگ کی محدید اور قیمتی تھی دوسسری سرخ رنگ کی مگر برگرانی اور بوسیده، ہمرایک سبزاور

قيمتى شال كالدعى تصار

قارمنی ایا کس منے دولوں سے تفصیل دریافت کی۔ پہلے شخص نے کہا یی خس کرنے حوض پر کیا اور اپنی سُر فیمتی شال اپنے جم کے کبر طول کے ساتھ حوض کے کہا ہے۔
دکھوی اور حوض پر گیا اور اپنی سُر فیمتی شال اپنے جم کے کبر طول کے ساتھ حوض کے کہا ہے۔
اپنے کبر طول کے ساتھ میرے کہر طول کے قریب رکھوی اور حوض میں اُر کر میرے
اپنے کبر طول کے قریب رکھوی میری میر دنگ کی قیمتی شال اپنے
میراور کندھوں پر ڈال لیا اور اپنی پُرانی سُرخ شال میرے کبڑوں میں رکھوی اور جاپی شا
اس کے بعد میں باہراً یا قود کھا کہ وہ میری سُنر شال اُور ہے جارہ اسے میں نے بیجھا
کیا اور اپنی شال طلب کی اکس نے انکار کر دیا اور کہا کہ شال تو میری ہے۔
کیا اور اپنی شال طلب کی اکس نے انکار کر دیا اور کہا کہ شال تو میری ہے۔

قافی ایاس ان دوسرے بر چھاکر تہاداکیا دعویٰ ہے اُس نے کہا یہ سرزنگ کی شال تومیری بلکیت سے اور میرے فیضے یں ہے، کھلایں اسکو کیوں

دول يرتوس ف الجي حال بي خريدي سع

قامنی ایاس سے بہلے شخص سے پو چھاتمہا رسے پاس کیا نبورت ہے کہ یہ قیمتی مبز شال تمہادی ہے ؟

اً است كِنا ميرے بال ايساكو كى تبوت نہيں كريس بيت كرول ليكن اللَّهى

قىم يىتال تومىرىسە.

قاضی ایاس کو دونوں کے اپنے اپنے دعوی پرخاموش ہوگئے کچھ دیر بعداپنے خا دم سے کہا ایک باریک کنگھی لاؤ اور دونوں کے سُروں یں پیچے بعد دیگرکنگھی کروچنا پُر اہتمام سے منگھی کی گئی ایک کے سُرسے سُرخ رنگ کے باریک باریک اُونی بال نیکے۔ نبکے اور دوسرے کے سُرسے سُبز رنگ کے باریک بادیک اُونی بال نیکے۔

قاضی ایاکس اے دونوں کا فیصلہ اس طرح کردیا کہ جس کے مرسے مرح اونی بال نیکے اس کو توم رخ رنگ کے بال نیکے اس کو توم رخ رنگ کے بال نیکے اس کو توم رخ رنگ کے

www.besturdubooks.wordpress.com

قاضی ایالس کے اس ادر فیصلہ پر فیرم نے اپنی خیانت کا عتراف کیااور عدالت میں توب کی بچرصا حب حق نے اس کو معاف بھی کر دیا اور مقدمہ خارج کردیا

گیا۔ سیبے اور حقّانی فیصلے ایسے ہی ہواکرتے ہیں کہ مجرم پررُعب اور خوف طاری ہوجایا کرتا ہے اور جرُم کا فراد کرنے پرطبیعت غالب ہجاتی ہے۔

ہے ارز برم ماہم طرور کسے پر جمیعت کا جب ہاں ہے۔ عام طور پر یہ بات متہور ہو گئی کہ قامنی ایاسٹ کی عدالت میں صروف وہم شخصی

جائے جوحت پر ہو مجرم وباطل پرست انسان پنامقدم نے جانے سے گھرایا کرتا تھا اکس طرح ملک میں اس وامان ، مدل وانصاف، چین وسکون کی عام فیصنا قبائم ہوگئی لوگ اپنے اپنے حقوق پرمطئن تھے انھیں مجرموں کی خیاست و چوری، فزیب کاری کا اندیش مذتھا۔

تاریخ اسلامی سے معلوم ہوتاہے کہ جب بھی ملک کی عدالتوں پر خدا ترس نیک وانصاف بسند قاضی (جج) رہے ہیں ملک یں اُمن وامان کا دور دورہ رَامِ سے اور برگاڑ و فساد خال خال ہی پیشس آیاہے.

اور جب عدالتی مظلوم کاحی بہتیں دلواتیں اور مجُرم وظالوں کو قانون کامہارا دیچرمعاف و بڑی قرار دیتی ہیں تو پیشہ ورمُجُرم مزید جری و بیباک ہوجائے ہیں اور کر سرکر در در ارز کر میں کر میں ایک تاریخ

ملک کا اُمن وا مان ور بَم بربم بوجایا کرتاہے۔

قاضی ایا کو بم بربم بوجایا کرتاہے۔

عن دار کو اکس کاحق دلوانے کے لئے اپنی ذیا نت وذکاؤت کو بھی کام میں لاتے اور ا بنی فرد بھیرت سے حق وباطل کو محسوس کرلیا کرتے اکس کے بعد قانون کا مشہالا لے کر فیرم کو کیفر کروار تک بیرہ پخاویے ، ان کی اِسی خدا وا و فطرت وصکا حیت نے بھرکو فر کے ایک پر فریب، مُنگار، امانت وادکو طشت فرام کردیا تھا۔

مگار امانتُ دَار بـ

واقعہ یہ تھاکہ شہر کوفہ میں ایک شخص نے مکروفریب سے عام لوگوں میں اپنی امانت دریانت، تقوی وطہارت کی عام شہرت عاصل کر لی تھی ایک متنقی و بر بینر کارکی حیثیت سے اس کے جرہے ہونے سکے اور عام لوگوں نے اسس کو اپنا پیٹواو مقتدی تسلیم کرلیا۔

قديم زان من ال ودولت ركف كي بنكون اور لاكرس كانتظام مرتف،

مسی بھی خالگی حزورت ہریا بیرونِ وطن سفر کرنے سے پہلے یا یتیموں کا مال محفوظ کرنے کے لئے نوگ امات ارلوگوں کے باس اپنامال ومتاع امانت رکھا کرتے ہتھے، یہ

اُس زمانے کاعام طریقہ تھا۔

ایسے ہی ایک شخص آیا اور اپنا بہت سادا مال اُس نام ونہا و امانتدار کے یہاں رکھوا دیا کچھ عرصہ بعد اپنی امانت واپس لینے آیا لیکن اُس اَمانت وارف صاف انگاد کر دیا کہ میرے اس تہاری کوئی امانت نہیں ، بات آ کے بڑھ گئی۔ مظلوم نے اپنا مقدم قاضی ایا سن کی عدالت یں بیٹس کو دیا اور تفصیلی واقد بیان کیا۔

قاصی ایا کس نے میری سے بو چھاکیا تہارے سالت سے رُجوع کرنے کاعِلم اُس اہانت دار کوہے ؟

اُس نے کہا، ہرگز نہیں۔

قاضی ایا کسن نے کہا، اچھاا بتم اپنے گھرچلے جاؤکل اسی وقت عدالت یں انجانا اورکسی سے بچھ بھی تذکرہ ذکرنا۔ مجھرقاضی ایا کسن نے اپنے ایک خادم کواٹس ظالم وخائن اما نردار کے پاس بے بیام دیکر دوانہ کیا۔

جمکومعلوم بواہے کہ آئب اسنے زُبروتقویٰ کی وجسے عاتم النائسسيں قابلِ اعتماد اور عزّت کی نگا ہوں سے ویکھ جاتے ہیں اور لوگ آپ برکا مل جورسرکرتے ہیں صرورت کے وقت آپ کے ہاں اپنی دولت وغیرہ بے خوف و خطراً مانت دکھوائیۃ ہیں، میرے ہاں بھی چند تیموں کا مال اما نت ہے جن کے کوئی سر پر رست نہیں ہیں میں چا ہتا ہوں کران سب کا مال آپ کا بہاں امانت دکھوادوی اور آپ کوان بیٹیوں کا قانونی سرپرست بھی قرار دیدوں، اکس طرح میں اپنی اس زائد و تہواری سے سبکدوس ہوجاؤں گا۔

براہ کرم مطلع فرایئے کیا آپ اکس ذمہ داری کو قبول فرمائیں گے؟ اور کیا آپ کے ال ایساکوئی فوز امکان بھی ہے؟

قاضی ایاکس کایہ بیام حب فادم نے حوالہ کیا تو سینے مگادنے فوری کہا جناب عالی میں حافِر ہوں آپ جیسا بھی حکم دیں، یتیموں کے مال کے تفظ کا آپ نے بہتر انتخاب کیا ہے میں اکس کو ضافت سے رکھوں گا۔

قاضی ایاس منے سنیخ مگار کاشکریداد ایکاادرگزارسش کی کروز دن بعد آپ میرے بان تشریف لائیں اس عُصریں اُما نت رکھنے کی جگہ کا بھی انتظام کر لیں اور حبب تشریف لائیں تو اپنے ساتھ دُؤ مزدور بھی لیتے آئیں تا کہ یہاں سے مال اُٹھالما جائے۔

دوسرے دن حسب ہرایت وہ بہلا شخص آیا۔ قاصی ایا سن نے آسس سے کہا کہ میں نے آس سے کہا کہ میں نے آس بے کہا کہ میں نے آس بے گھر جا کہ این امانت دوبارہ طلب کرو اگروہ انکادکر دے تو آس سے کہنا کہ کل میں قاصی رایا سس کی عدالت میں اینا مقدمہ پیشس کررہا ہوں آب تم سے عدالت ہی میں بات ہوگی ۔ یہ کہکر وابسس ہوجانا ۔ (میری مُلاقات کا تذکرہ آکس سے بُرگز نرکونا) ۔

مظلوم نے قاضی إیاس می ہایت مے منطابق اُکس بُوڑھے مگارسے اپنی امانت طلب کی میکن حسب عاوت اُس نے اُمانت کا بھاد کردیا اور سختی سے چھڑک بھی دیا - مظلوم نے قاضی ایا مس کی معالت بیں وجوع ہونے کی دھم کی دی اور واپس الوشنے لگا۔ ا

مظلوم نے اپنی پیٹھ بھیری ہی تھی کہ بُورسے مگارنے آواز دی ا چھّا اب قصّه ختم کرو اورا بن امانت لے جاؤیں جھگڑوں کو بسندنیں کرتا (کیونکہ دوسرے دن قاضی ایا س سے میہاں سے بتیموں کا مال لینا تھا)۔

مظلوم اینا مال لیکر خوکشس خوکشی قاضی ایاکسس سے پاس آیا اور سارا ققد کشنایا اور قاصی ایاکسس محوومائیں دیں۔

دوسرے دن حسب طلب وہ بُوڑھا مگار اسپنے زُہروتقویٰ کے لباسس میں یتیموں کا مال لینے قاصی ایاس سے گھراکیا، اور اپنے ساتھ دَوِّم وورہمی ہے آیا، لیکن اگرسس کا یہ آنا اگرس کی وائی ذکرت ورسوائی کاسبب بُنا۔

قاصی ایاس جواسس کی مگاری وعیاری سے واقف ہو چکے تھے برسرعام اسکی ایسی مرزنش کی کہ وہ سارے شہریں وُسوا ہوا اور اکس کے زُہرو تقدّس کا تار تاریجھ کیا اور شہریں اکس کا نقس "رشیخ مگار" مشہور ہو گیا ۔ اور شہریں اکس کا نقس "رشیخ مگار" مشہور ہو گیا ۔

زمروتقوی بھی ایمانی اخلاق کی بڑی مطلوم صفات ہیں جہاں اکس کے ذریعہ اسمان علم دففل کے آفتاب دمہتاب بنے ہیں دہاں چور دمگار بھی جتم پائے ہیں ، کتنوں نے اکس کے ذریعہ اپنی وُنیا وآخرت بنائی اورکتنوں نے دونوں کو نیاہ کرلیا۔

قافی ایاس کی برخم و ذکار اور قوت فیصله عطائے ضراوندی تھی جس کے ذریعہ بیچیدہ مقدمات بیں بہت جلد حقیقت کو پالیٹے تھے، قانون کا سہارا تو مرف وری ہوگئے۔ قانونی وہی موگئے۔ قانونی وہی موگئے۔ قانونی طاہر پرستی بیں مبتلایں اور آئ دنیا کی بیشتر صوالتیں اسی طرز بر کام کر رہی ہیں قانون کی موشکا فیاں مجرم اور ظالم کومزید تقویت پہنچار ہی ہیں مظلوم اور اہل حق قانون کی موشکا فیاں مجرم اور ظالم کومزید تقویت بہنچار ہی ہیں مظلوم اور اہل حق

وُسپےجارہے ہیں۔

حب برسود کی میں کہ ہے اللہ کی تائیدو توفیق، بی تھی جوزندگی بجر مدالت کی فردار تی بھی جوزندگی بجر مدالت کی فر قد دار ہوں کے جانبا اللہ کی تائیدو توفیق، بی تھی جوزندگی بحر ماتیا و اللہ مقدمہ میں مجھ سے بھی نفزنش ہوگئی، حق تو حرف اللہ تبادک و تعالیٰ کو مزا وار سب محدوق کی جربلندی میں بہر حال عیب شامل ہیں۔

( نبی کریم صلی الشرعلی و کم ایک او نشی کانام قصواً رتھا، جوان تیز رفتار اور چاق و چو بندهم کی تھی، اُونٹوں کی دوڑیں جیٹ آگے رہتی تھی ایک دفعہ ایک دوڑ میں کم عمر اُونٹ سے چیچے رہ گئی، صحابۂ کرام نوکواسکا شکست کھانا ناگوار گزرا کہ زبوا الشر صلے الشرعلیہ وسلم کی اُونٹنی کا رگئی، آپ کو حبب اِس کا بعلم ہوا تو ارت اوفر درایاست الشر یہی ہے کہ جوئراً تھا ناہے اِس کو بست کر دیا جا تاہے اور جو تواضع اختیاد کرتا ہے اُسکو بلندی نصیب ہوتی ہے الحدیث)

#### اظهار ندامت :-

بہرمال قاصی ایا سس مجتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک مقدم بہیش ہوا، دُّو شخص ایک باع کے بارے یں اختلاف کررہے تھے پہلے شخص نے اپنی ملکیت کے لئے ایک معتبرگواہ ہیٹ کیا اُس نے گواہی دی کہ باع تو اس شخص کاہے، پھر اُس باع کے حدود اربع بھی بیان کیا۔

فیصلہ سے پہلے قاصی ایا *س مینے اُس کی گواہی کاامتحان لینا چاہا،* پُو چھا اچھا یہ بتاؤ کہ اُس باع بیں کتنے درضت ہیں ؟

بحد سکند تو وه خاموش رہا بھر قامنی ایائس جسے موال کیا عزیز انقدر عالی مرتبت قامنی آپ کتے سال سے کرسی معالت پر تشریف فرما میں ؟ قامنی ایائس دمنے کہا اتنے اور اتنے سال سے ۔ (YOY)

چھرکہنے لگا، آپ کے اکس مجرة عدالت کی بھت میں کتنی لکو یاں لگی ہوئی ہیں ؟ قاضی ایاکس نے اکس میرمتوقع معقول موال پر فوری کہا میں نہیں جانا، البتہ آپ اپنی شہادت میں تق پر ہیں اور میرا موال ناحق ہے۔ قاطنی ایاکس مرکو اپنی فطا کا شذت سے احساس ہوا اور معذرت چاہی۔

سٹیربھرہ (رعراق) کی عدالت عالیہ پر قاضی ایائس کا انتخاب خلید خامس عمر بن عبدالمزیز سے مثلا ہم کیا تھا، اسلامی مؤرخین خلیفہ کے درخشاں کا زناموں ہی اِس

انتخاب كوسرفهرسست قراد دياسے ـ

قامنی ایانسن اینی فہم وفراست ، نوکاوت وصَدَاقت ، صُلابت و دیَاست ، عِلم وحِکست ، محکرونظریس نوادرات زمانہ پس شمار کئے گئے ، پس۔

لَطَا يَفتُ **ب**ِه

وَوْعَوْرَتِي ابِنا ایک مقدم لیکرقا فنی ایانس کی علالت میں اکیس، حب دہ اپنا دعویٰ بیان کرکے واپس موسی توقا فنی ایانس میں نا دعویٰ بیان کرکے واپس موسی توقا فنی ایانس میں دعویٰ بیان کرکے واپس

ایک ان میں شادی سفیره بداور دوسری دوسیره (غیرشادی شده)

دوستوں نے پوچھا، یہ آپ نے کس طرح جانا ؟

فرمایا ، شادی تُشدہ عورت اُنکھوں میں اُنکھوٹال کر بات کرتی تھی یہ اسس کے شادی تشدہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اور وُوشیزہ اُنکھیں نیجی کرکے بائیں کرتی تھیں یہ ایس کے دُوشیزہ ہونے کی علامت ہے۔

ایک اور عجیب وعزیب بات کها کرتے تھے، فرمایا جس میں کو نی عیب بہیں وہ اجتی ہے۔

ممى نے بو چھا آپ بى كيا عيب ہے ؟ كا فضول كوتى .

قاض ایس اکر کماکرتے مقے کہ سے انسان کی تمام فو بول کو از ایا

بے انسب س بلند ترخوبی زبان کی بچائی ہے۔

#### وَفَاسْتُ بِدَ

جب قاضی إیاس بن معادیہ کی عمر سریف چہشت سرسال ہونے آئی توایک رات اپنے والد مرحوم کواور تو کو دیکھا کر دونوں اپنے اچنے کھوڑے برسوار ایں اور ایک ساتھ جل رہے ہیں دونوں میں کوئی بھی آگے نہیں ہوتا، اس خواب کے چندون بعد ایک وہ حسب معول اپنے بستر پر لیٹے اور گھروالوں سے کہا جاتے ہو یہ کوئنی مات ہد ایک وہ دوالوں نے قاعلی کا افہار کیا۔

فرایا، کس تاریخ آور اکس دات میرے والدمرح می جہنٹ رسال پوری ہوتی تھی اوروہ اکس کی صبح وفات پاسگئے، یہ کہ کر سوگئے۔ صبح گھروالوں نے اِنھیں بھی بسٹر ، ہر متیت بایا۔ خشینت کاک مَنْ لاَ یَکُوٹ وَلاَ یَفُوٹِ ۔

پایا ۔ هسب ای من لایمون ولایسون وفات سر ای میں ہوئی۔ وفات کے وقت قامنی ایا کس کی عربھی چہتے سال تھی وفات سر سر ای کا دوفات سر ایک میں ہوئی۔ اللہ ! قامنی ایا کی میرر متوں کی بار کسٹس نازل کرے،

برسے بابغه روز گارشخص تھے۔

## مراجع ومأفز

(1) وقياتُ الله مان ج المسان حمد الله الله التبتين المسان والتبتين المسال الجاحظ الم

(٣) العقدا عزيد ابن عبدربر بن (٣) علية الاولميار ن ٣ ا الونعيم

(٥) اخبارا لقضاة الوكيع م في (١) تهذيب ابن جرم

\* \* \*

## المحات فيكن

مَا آخسَنَ الْإِسْلَام يَرِيْنُهُ الْإِيْمَانُ وه استلام كتنا ويقلب جن كوايان فنيند.

وَمَا آخُسَنَ الْإِيْهِاكَ يَوِيْهُ لَا الشَّعِلَ الشَّعِلَ الشَّعِلَ الدَّعِلَ الشَّعِلَ الدَّعِلَ الدَّعَلَ الدَّعَ الدَّعَلَ الدَّعَ الدَّعَلَ الدَّعَ الدَّعَلَ الدَّعَ الدَّعَلَ الدَّعَ الدَّعَلَ الدَّعَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلِي الدَّعَلِي الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعَلَ الدَّعِلَ الدَّعَلَ الدَّعِلَ الدَّعَلَ الدَّعِلَ اللْحَالِ الللَّهِ الللْحَالِ اللْحَلِيلُولُ اللْعَلِيلُ الللهِ اللْعَلِيلُ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَقِ اللْعَلَ الللهِ المُعْلَى الللهِ اللهِ السَامِ الللهِ اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهُ اللهِ السَامِ المُعْلَمُ اللهِ اللهِ المُعْلَى المُعْلِيلُولُولُولُولُولُولُ اللهِ اللْعَلَى الْمُعْلَى المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى الْعُلِيلُولُولُولُ اللْعُلِيلُولُولُولُ اللْعُلِيلُولُولُ اللْعُلِيلُولُولُولُ اللْعُلِيلُولُولُولُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُولُولُ الللْعُلِيلُولُولُ اللْعُلِيلُ الللْعُلِيلُولُ ال

وَمَا اَكُسَنَ التَّعَلِي يَسْزِينُ مَا التَّحِيلُمُ وَمَا التَّحِيلُمُ التَّحِيلُمُ التَّحِيلُمُ التَّحِيلُمُ

وَمَا أَحُسَنَ الْعِلْمَ يَدِ يُنْ الْعَالَ اللهِ الْعَالَ اللهِ الْعَالَ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ ا

وَمَا آحُسَنَ الْعَمَلَ يَرِيْنُهُ السِرِّفُوثِ اوروه عمل کثنا بِقاہے جمودان نے زینت دی

( محدّث رُجِاً ربن حَيْنه ه رم سئاله ه )

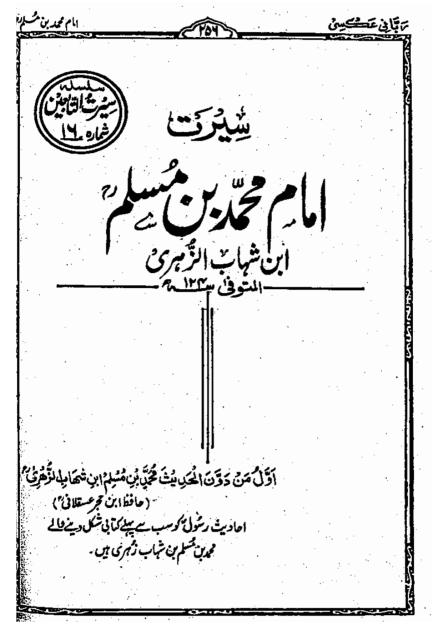

## امًام حَدْنِ مُسِلمُ ابن سَبْهَا بُ زَمِرِيٌّ

تعارف به

کی رسے بہت این شہان ہری الدکانام مسلم، لیکن وہ اپنے داوا ابن شہان ہری کا اس مسلم، لیکن وہ اپنے داوا ابن شہان ہری کے نام سے مشہور ہیں۔ طبقہ محدّ بین میں اِن کا نام صفح اوّل پر آتا ہے یہ اُن کے سرخیل سمجھے جلتے ہیں۔

ان کے برُوادا (عبداللهٔ شهاب) دیول اللهٔ صلے اللهٔ علیه وسلم کے سخت ترین نما نفول میں مشامل تھے : جنگ بُدر اور جنگ اُحدے مُعرکوں میں مشرکین مکہ کے ساتھ اسلام اور دیولِ اسلام کو مثانے آئے تھے ۔

یہ اُن بے نصیب نوگوں میں خاص کے جنوں نے مشرکین کمرسے عہد کیا تھا کر دسول الٹر صلے الٹرعلیہ کوسم کوفت کر دیں گے یا پھر لڑ کرخود مرجا ئیں گے (اُخرخود ملاک و برباد ہوئے)

اِسی دِشْمَنِ حُدُا اور دِسول کی نسل میں یہ گوہر اَ ہدار محد بن مُسلم (ابن شہاب ہریؒ) پیریدا ہوستے۔ دَسُبُحُناک الکَانِی بِیکیلِدِ مَلکَوُنِی کُولِ شَیْءً

ابن شہاب زہری اُن چندائے اسلام یں ایک بی بن بن کی وات سے اسلام کے مذہبی عُلوم یں زندگی بیدا ہوئی اوراسی روشنی سے دنیائے اسلام منور ہوا۔

علمی استعداد :به

ا بینے زمانے میں علی کمالات کا اِن جیسا کوئی، ہم پایہ نہ تھا، تحصیل علم کی استعلاد فطری طور پرنصیب بھی ، فرانت ، فطانت ، فرکاوت ، قوّتِ حافظ بے نظیر پائی تھی ، فین ایسے تھے کہ کسی مسئے کو دوبارہ پُو پھنے یا بھنے کی خرورت بیش نہ آتی، حافظہ اتنا قوی تھا ایک مرتبہ جوبات سُسُن کی وہ ہمیٹ کے لئے لوٹ ول پرنفتش ہوگئی، اسکے اس قرّتِ حافظہ کی یہ ادفیٰ مِثال ہے کہ صرف آتیٰ یوم میں پُورا قرائ حفظ کرلیا، سادی زندگی میں صرف ایک حدیث کے بادے میں بچھ مُشبہ بیدا ہوا تھا لیکن تھیتی کر سنے کے بعد معلوم ہوا کہ اِنھیں جمطرح یا دتھا ویسے ہی بایا۔ گاڑالاً إِلَّا السَّرَ

#### طَلْبُ وَسِيجُو ..

اس اعلی ذہن وحافظ کے ساتھ طلب وجستجو کاعجیب حال تھا، علم وفن کا کوئی خزانہ ایسا نہ تھا جس سے انھوں نے استفاوہ نہ کیا ہوراً گھے سال تک الم مرمنے سعید بن مستیب مکی خدمت بیں رہبے اور ان کے تمام منکوم کو محفوظ کر لیا

ٱلأستة تحين، ابن شهاب زُمِري گفرها كرسب سے استفادہ كرتے۔

حفرت ابوالزناد کابیان بے کہ ہم ابن شہاب رئمری کے ساتھ عُلمار کے گھروں کا چکر لگاتے ابن شہاب اپنے ساتھ کا غذو قلم رکھا کرتے تھے جو چھے بھی مین اسکو بھی قلم بند کر لیاتے۔ مُنت اسکو بھی قلم بند کر لیاتے۔

حفرت سیدین ابراہیم کا بیان ہے یں نے اپنے والدسے پُوچِھا آباجان ا بن شہاب نہری علم یں آب حفرات پر کیونکرفائق ہوگئے ؟

والدنے جواب ویا، وہ جلمی مجانس میں سب سے پہلے آتے اور سب سے اُسے اُر اور سب سے آگے جگہ پاتے ، اُستاذکی ہم بات تقل کرتے پھڑا خریس ان تمام حضرات معمل جست کرتے جو درس میں سٹریک ہوا کرتے تھے ، اسس طرح ان کا بعلم مصنبوط اور گہرا ہوتا جاتا گیا ، تحصیل علم میں اپنی حیثیت کا کوئی پاکس و لحاظ نہیں رکھتے ، چھوٹے بڑے حتی کہا

علم والى خواتين سے بھى استفاده كرنے بي شرم وعار محرب زكرتے تھے۔

جهال کسی عالمه خاتون کابیته چلتا ایس کے ان بہورنج جاتے،خود اُن کابیان

بے کہ ایک دن سفیح قاسم بن محدوثے کہا تم یں تحصیل علم کی بڑی برص ہے، میں تمکو علم کے ایک فرف کا بنتہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا صرور تباہیئے ہ

ر مسے ایک وقت کا بیتہ دیرا ہوں۔ ہیں ہے ہا مرور باہیے ہ سنتیج قائم بن محد انے کہا سنیخ عبدُ الرحمٰن کی صاحبزادی کے ہاں جاؤ اُس

خاتون نے اُم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی اعومیش میں بروریش پائی ہے اور وا تون نے اُم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی اعومیش میں بروریش پائی ہے اور

اُنے بہت کھرسیکھاہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں، میں اُن کے مکان برگیا اور احادیث معنیں،واقعی

وه عِلْم كا بحرِ ببكران تمين.

عِلْم کی ہم گیری و جامعیّت جہ

ابن شہاب زم رئ کا فطری ذوق محدود نرتھا کہ وہ مِرف علم حدیث کے طالب عِلم مدیث کے طالب عِلم مذیب کا طالب عِلم مذیب کا فقہ یہ دیا ہے اور اس عِلم سے ویسائی تعلق تھا جیسا کہ علم حدیث کا فاقہ ہوں شق میں ا

المستاذسے وہ جو کھے بھی شنتے رکھے لیا کرتے، ابدالزناد کا بیان ہے کہ ہمرف ملال وحام کے میائل قلمبند کرتے تھے اور این شہاب زمری امستاذی ہر بات کو نقل کر لیا کرتے، ہمیں جب آئندہ صرورت بیشس آئی تو معلوم ہوا کہ وہ ہمسب سے بڑے عالم ہیں۔ یہی وجہتی کہ وہ جمار علوم میں کیساں جامعیت رکھے تھے جس علم پر بھی وہ گفتگو کرتے معلوم ہوتا تھا کہ ان کو اکس علم میں خصوصیت

مَهادت ہے۔

آمام لیت این کابیان ہے کہ یں نے ابن شہاب زہری سے زیادہ جامعیت کسی میں ند دیکھی، جب وہ ترعیب وتر ہمیب کی دوایات نفل کرتے تومعلوم ہوتا کہ

www.besturdubooks.wordpress.com

وہ اِسی کے برطے عالم ہیں اور حب عرب اور اہل عرب پرروشنی ڈائے قد معلوم ہوتا کہ یہی اِن کاخاص موصوع ہے۔ اور عب دہ قراک وحدیث پر بوسنتے تو ایسا معلوم ہوتا کے علوم قراک وحدیث ہی اِن سے بڑا عالم اور نہیں۔

امام معمرُه کابیان ہے کہ جن جن علوم میں ان کو درک حاصل تھا ان میں وہ اینا مِثل یہ دیکھتے تھے۔

فيُسرآن تحكيمُ : ـ

قرآن حکیم کے وہ بہت بڑے عالم وحافظ تھے عُلوم قرآنیہ پر (جن کی تعداد پنڈرلہ تھی جاتی ہے) ان کی نظراتن وسیع تھی کہ کلام انٹران کا خاص موصور کے بن گئیا۔

ام نافع جوسيدنا عبر الله بن عرض مخصوص شاگرداوراك ك علوم ك ما فظ مجمع جاسة بين ، ابن شهاب زبرى مست قراك كا دُوره كياكرت اوراك كى معلومات ساستفاده ، يرانكا بهت برااعزانس

ام نافع مدينه منوره كي فقهارسيع أي سن ال بي جن كوعِهم كا سلسام الزميس مجهاجا باسي -

عُلومٍ حَديثِ بـ

جیسا کہ ابن شہاب زئہری مو مجاء عوم وفنون یس میساں کمال حاصل تھالیکن اُک کا خاص ذوق "حدیث وسُنّت" کا علم تھا۔ انھوں نے جس شقت وسوخیزی سے یہ علم حاصِل کیا اور احا دیث کے ایک ایک لفظ کو جس خرم واحتیاط سے محفوظ کیا اسکی شہاوت اُس دَور کے سازے محدثین دیا کرتے ہیں۔

ابن شباب زميرى كادوروه زمانة تعاجس مين احاديث رسول اسلامي ممالك

تأثيا ين عَكِينَى یں بھیل چکے تھے اور جا بجا اُن کی نقل کا سِلسلہ چل پڑا تھا، اسس ہم گیردوڑیں مرک ناکس حقہ لینا اپنی سعاوت مندی خیال کررہا تھا، ایسے بجوم کے وقت اپیتے بُرَے کی تمیز مستنبہ ہورہی تھی اور بچھر ہاجل وگراہ فیرقے ، نوادح '، دوافِض شید وا ثناعشریه ، منکرین تقریر وعیره محی ظام بوسیکے شمے جن کی محفی تبلیغ بواکرتی بھی ایسے وقت اِن فِرقوں نے اپنے عقا بُدونظریات کوخودسا ختراحادیث سے شہرت دینے سکے اور اِن کی تبلیغ عام ہونے نگی۔ إس برفن ماحول بيس جهال رقت اسلاميد ب جين تهي، أموى خكفاريس صفرت عربن عبدالعز یزرم وہ بہلے حکمراں ہیں جھوں نے انسس فیتنہ کونٹ ترت سے محبیس کیا، اِن کی فاروقی نظر مستقبل قریب کے نتائج کو دیکھ رہی تھی وقت کے جلیل ائق درا نم حدمیث میں محد بن شسام بن شہاب زئیری (المتوفی سختلدچ) اور الوبحر بن حزم در ۱ متوفی سندره کوخصوصی زهمت اور برایات جاری کیس که جسقدر ممکن ، مو احاويت صحيح كوجح كرليا جائے تاكر مستقبل كي مسلانون كوان وجالين وكذابين كے فتنے سے محفوظ رکھا جاسكے ۔ چنا پنے وولاں" ائمّہ مُریل سے تدوینِ حدیث کا کام شروع کر دیا اور بہت مختصر عرصے یں احادیثِ صحیحہ کامجموعہ جمع ہو گئیا جن کی روایات آج کمتب حدمیث یں محفوظ ہیں۔ ہِسی بنیاد ہر امام ابن شہاب زُہری <sup>د</sup> مِلْسِتِ اسلامیہ کے پہلے واقع و*دیث* کہلائے جلتے ہیں۔ يكست السلاميدكايدا ثنابزا اعزازتها جوكسى اودكونصيبنهيں بوار فَجَسَزَآنه اللهُ عَنُ سَرَآيْ وَانْهُ ثِلِيهِ يُنَ نَحُ يُوالْحَجَزَآءَ۔ إِلَمَ شَافَعَى ۗ فرمات بَيْنَ ٱكُرزُ مِهِى مَنْ بُوسة تَوْ مَدينُه كَلِمُ مِنْ صَائعَ بُوجِاتِة وه بالانقاق اسينے دور كے سب سے بڑسے عالم شھے -

خلیفر عربن عبدًا نعز برام فرمایا کرتے تھے کہ ان نہاب زہری سے زیادہ مسن کا جائے والا کوئی نہیں رہا۔

#### قوست حَافظٌ: ـ

امام ابن شہاب رُم رئ نے حافظ بھی ایساپایا تھا کہ جو کچھ بھی حاصل کیا وہ سب محفوظ ہو کیا۔

تودکہاکرتے تھے، یں نے اپنے بسینہ یں جو علم اَمَا سُت رکھاہے وہ مجھولا نہیں جاتا۔

اس کا ثبوت اس بات سے بلتاہے کہ ایک مجلس پی سینکڑوں احا دیث سنناتے بھر جب کسی خرورت کے تعت اعادہ کرنے کی حزورت پیڑتی تو ہن و عَنْ ایسے طور پر دُمہرا وسینے کہ ایک لفظ کی بھی کمی زیادتی نہ ہوتی۔ یہ ایک مجز َ انڈ کیفیت تھی جو اِنھیں نصدیب رہی ہے۔

ایک مرتبہ خلیفہ بہشام بن عبدالملک نے اسپنے نوٹ کے کیلئے احا دیت سکھنے کی گزارشش کی ، لہن تنہاب زہری گئے بُرجَستہ چادسو احا دیپ تلمبند کروادیں ، ایک ماہ بعدخلیف نے استحانا کہا کہ دہ جموع گم مہو گیا ہے براہ کرم دوبار کھواویں ، امام ابن شہاب زہری کے نے دہی احادیث تکھواویں ۔ خلیف نے دونوں جموعوں میں تقابل کیا ایک لفظ کا بھی فرق نہایا ، اس کے بعدخلیف نے بھرمجھی ایسی جراحت نہیں کی ۔

علّام ابن مرینی فرایا کرتے تھے کہ ججآز کاسا را بھا عروب دینار اورابن شہاب زُہری کے درمیان تقیم ہوگیا ، ابن شہاب زُہری کی مرقیات ڈو مزاد دوشتو تک بہنچتی ہیں۔

ِ امام زُمِری کی مروتیات:۔

احادیث کی صحت وقوت میں را یوں کی کمژنت سے کہیں زیادہ اسکے راو یوں کے

عدل وضبط ،علم وفہم کی حالت کو معیار صحت قرار دیا جاتا ہے النزا ایسی حدیث جس کے داوی کی معیار صحت کا درجہ بلند تر ہوگا اس کی یہ دوایت اُن دوچا دراو اول کی روایت سے کہیں زیاوہ اُونچا درجہ رکھتی ہوگی جوعدل وضبط پس اسس راوی سے محمتر ہوں اسس لی فاط سے ابن شہاب زمہری کی دوایات کا جو بایہ تھا اسس کا ندازہ اُسکے دایوں سے ہوتاہے جن سے وہ نقل کرتے ہیں ۔

امام عموبن دینار پخود برتے محدّث وصا حبِ فضل و کمال ہیں فرمائے ہیں، میں نے زُمِری سے زیادہ کسی محدّث کی روایات کواضح کالاسناد نہیں یا یا۔

يَهِى بات إمام احدبن صنبل اورمح ذّرت اسحىّ بن دُابويَهُ مِنبِدَ بي ، سسَندكايهُ سلسلهٔ اندّ بهب دُمُهُرِى عَنْ سُالم عَنْ عبدالسُّر بُنِ عُرِهُ عن النبى صلح السُّرعليه وسلم تھا .

اِمام زُمِريُ كے اساتذہ:۔

چونکہ امام زمبری نے علم کے ہر خُرمن سے خوشہ چینی کی ہے اکس سے ان کے ان کے اسا تذہ و کشیور نے کا حلقہ نہایت وسیع تھا۔ صحابۂ کمام نہیں انھوں نے حسب ذیل الحجاب رمول سے احادیث منی ہیں۔

حضرت عبدالله بن عرف، عبدالله بن جفوف، مِسُور بن مُحْرَمُ فَم إنس بن مالك مِنْ، سهبل بن سعدر ف، سائِب بن يزيد ف، محمود بن ربيع مف، عبدالله بن تعليف، عبدُ الرّحلٰ بن عامره، ابُو أما مرف، سعد بن سهل فه ، ابوانظفيل عامره، رضى الله عنهم ورُصُواعنه .

امام زُمِری کے شاگرد بہ

بیونکہ اِن کی ذات مربع خاص وعام ہو بیکی تھی اس لیے کٹ اگر دوں کی تعداد بھی بے شمارتھی، اُن میں بعض متاز تلامیز کے بیزنام ہیں۔

حضرت عطاربن ابى رئباح ، حضرت عربن عبرالعن يزدم، حضرت عروب وينارع،

حضرت صالح بن کیسان ج، امام بحیلی بن سعید انصادی م، امام ایّوب سختیانی م، امام عبدالله بن مُسلم زهری م، امام اوزاعی م، امام ابن جُریم برج م، امام محد بن علی بن حسین بر امام محد بن مُنکدر م محضرت منصور بن معتمر م، امام موسلی بن عقبه م، امام بهشام بن مؤود م بر امام ماکک بن امنس م، امام معمرالزبیدی م، امام اسلی بن یجلی ، إمام بکر بن واکل وغیرم دحه الله علیهم و برکاته .

یسب کےسب اکابرتا بعین میں شمار کئے جاتے ہیں جن کی دوات سے سارے عالم میں علم حدمیث محفوظ ہوا۔

#### اِمام *زمری کی فِ*قه وفتاوی بر

امام زمیری مدیندمنوره کے اُن فقہ رکرام میں سرفہرست ہیں جنکو افقہ ارسبعہ " کہاجا آہے وہ اُس دور کے تمام علمار کے وارث علم بھی سجھے جاتے ہتھے۔

۔ جھز بن ربیعی کابیان ہے کہ یں نے محدث عراک بن مالک سے بوجیک ، مدینہ منوّرہ میں سب سے بڑا فقیر کون ہے ؟

اماً م زئبری کے فتا وی کی تعداد آتی زیادہ تھی کہ عمد بن نوح می کفتنی ترتیب نے ان کو یہ کی فقی ترتیب نے ان کو ین ضخیم جلدوں میں جمع کیا ہے۔

علم مغازی وسیرت :۔

علم سیرت وغزوات میں تدوین حدیث کی طرح وہ پہلے عالم ہیں ا ن سے پہلے اس علم پرخصوصی قدحة ندوی گئی تھی، تاریخ اسسام میں امام زُہری پہلے عالم ہیں جنھوں نے

مغازى برسيتقل كتاب يحمى

امام شہیلی ہے بیان کے مطابق اکس فن یں اسلام کی یہ پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد عِلم مغازی وسیرت کاعام دواج ہوگیا۔

سے جدد میں اوی و پیرس کا تھا ہم کروہ ہوئی۔ اکس علم میں امام ڈھہری جمنے قومشہور زمانہ نا ورالوجو و شاگر دپریدا ہوئے جھوں نے اکس علم کو بام عُروج کک۔ پہنچا دیا۔ مؤرخ موسیٰ بن عقبہ ''، موَرَح فحد بن اسحاق م اور پہ دولوں اسلامی تاریخ نے آفت اب وہتاب شمار کئے جاتے ہیں ۔

اعتراف وعظمت به

بخترث ایوب نتیانی کیتے ہیں کہ پسنے امام زہری سے بڑاکوئی عالم نہیں دیکھا، کسی نے یُوچھا کیاحس بھری جسے بھی بڑا ؟

فرمایا، بان ایس نے دان سے بڑا کوئی زیایا۔

ا مام منحول شامی جو ملک شام کے محدث وفقیہ وامام کی حیثیت رکھتے ہیں اور جنھوں نے تحصیل عِلم کیلئے تمام اسلامی ممالک کاسفر کیا اور وہاں کے بڑے برطے برطے علمارسے استفادہ کیا ہے کسی نے پوچھا، آپ نے سب سے بڑاعا لم کس کو بایا؟

جواب دیا، ابن شهاب زمری م در در بر رومهر زیارتر محتر میزادد

امام ما لکے مجمی فرماتے تھے ، وُٹیا میں زُمِمریُ کا مِثَل نہ تھا ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے امام زُمِمری مُوجس فیاضی کے ساتھ علم کی دولت عطاکی تھی اُسی فیا فنی کے ساتھ انھوں نے اِسس عِلم کوتقسسیم بھی کیا ، عِلم کی اشاعت میں اپنی زندگی حریف کردی ۔

نوو فرمایا کرت تھے تھے تھیلِ علم واشاعت علم یں میری جیسی مشقت شایدہی کسی نے برواست کی ہو۔ اُک کے سٹ اگردوں کی فہرست سے اُن کی علی خدمات کا پہلے اندازہ ہوتا سیدے۔

علی انهماک میں وہ دُنیاوہ افیہا حتی کہ بیوی بچوں مک سے بے جرہ وجلتے تھ ، جب گھرآتے توکما بوں کے ڈھیریں گم ہوجاتے، ان کی بیوی نے ایک دن تنگ آکر کہا تھا۔ " فداکی قسم یہ کت بیں میرے لئے تین سوکنوں سے زیاوہ "مکلیف دُہ ہیں یہ

کیک مرتبہ چندخاتین مہمان بنکراکیک ادرا ام زُہری کی بیوی کو بڑی خوش نصیب ومبارک خاتون قرار دیا۔

بیوی صاحبہ نے اِن سب کو کتا ہوں کی اُ لماری سے پاس سے گئیں اورا یک ایک کتاب نکا لکر کھنے لگیں یہ ساری میرسوکمنیں ہیں، بٹاؤا بہتم اداکیا خیال ہے ؟

فياضِيُ وسيرجشييُ جـ

ام زئهری می فاد ان کابرااحترام کرتے تھے ۔ خاص طور پرخلیفرعبدالملک بن مروان اور بہشام بن عبدالملک اور عمر بن عبدالعزیز "ان کے قدر سنداس تھے ۔

امام زہری ہے یہاں ال ودولت کی آمدورُفت کاکوئی صاب ندتھا، دولت آتی تھی اور اُسی رفت اُرسے جاتی بھی تھی ۔ طلبار اور مہما نوں پر ہے دریع فرج کردیا کرتے ، اکثراوقات مقروض رہا کرتے۔

ام عُروبن دیناری کابیات ہے کہ یں نے درہم و دیناد کو ڈہری کی نگاہ سے ذیادہ کو ڈہری کی نگاہ سے ذیادہ کسی کی دیا ہ زیادہ کسی کی نگاہ میں ہے وقعت نہ ویکھا۔ اکس کا یہ انجام ہواکر تا تھا کہ وہ سبے درین رو پرینر پنج کردیتے اور بار باد مقروض ہوتے دستے۔ خلیفہ عبدا لملک بن موان اور ہشام بن عبدا لملک سنے کئی ہار اِن کا قرضدا واکیا ہے۔

قرض کی اوائیگی کی اِنحیس کوئی زیادہ فیکرنہ تھی جب جا بیس ہزاروینارسے زیادہ قرضہ ہوجا تا تو پچھ صرور فیحر کرستے ، انٹر تعمالیٰ اچنے فضل سے اِن کی فکر دکور

فرما دیا کرتے تھے۔

### ام زُمري كي ايك اور نادر فدمت به

ام ابن شہاب زمبری کو احادیث رسول کی تددین کے علاوہ من نصحابہ کو بھی جمع کرنے کا نہایت بلند ذوق تھا۔ وہ یہ فرایا کرست تھے کہ احادیث رسول کونقل کرنے والے جیسے محابہ کا نہایت بلند ذوق تھا۔ وہ یہ فرایا کرست تھے کہ احادیث والے بھی یہی صفرات بیسے محابہ ناز کے معانی ومفہوبات کوجائے والے بھی یہی صفرات ہیں۔ ان حفرات صحابہ کی ام مسل کی اور مشار نہوی تھا، اس کی اظراب محابہ کرام مسل کا واسی محابہ کرام مسل کی اقوال وا عمال، عادات واطواد منشار نہوی صلے الشرعلیہ وسل مسل بہت تک ہم آ ہنگ رہے ہیں۔

مدینهٔ منوره جومهبطوی اور ایسلام کی تکمیلی شکل کامرکز تھا یہاں کے طور وطریقے، رسم ورواح میں مزاح نبوست سے بڑی ہم آ ہنگی یا ئی جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو دورِ تابعین میں ''سنِ صحابہ'' کاعوان ویا گیا اور اہل مدینہ کے قولِ وعمل کو مجسّ و دلیسل کی حیثیت سے قبول کیا گیا۔

یکیار زمیری نے فرمایا، ہمیں مسنن رسول کو محفوظ کر دینا چاہیئے جنا پڑے ہمنے رسول اللہ میں دیاں سے سرم میں میں میں میں

صلے الشرعليہ وسلم كرمسن محفوظ كر ديئے .

سکنن رسول کو قلم بندگرنے سے بعد زمبری نے کہا، اب محابۃ کرام ہے مسنن کو دکھناچا ہیئے، نیکن مشن محابہ ہم لوگ جمع نہ کرسکے اور اہام زمبری سنے یہ کام انجام دیدیا رکھناچا ہیئے، نیکن مسن محابہ ہم لوگ جمع نہ کرسکے اور اہام زمبری سنے یہ کام انجام دیدیا

السن كانتيج يه بهواكه وه كامياب رہے اور بم نے موقعه ضائع كردياً .

مدینه منوّره کے مصنن رمول اور صنن صحابہ امام زُمبری می وات سے محفوظ ہوگئے . امام شافعی موماتے تھے اگر زُمبری نہ ہوتے تو مدینہ کے مصنن ضائع ہوجاتے وہ بالا تفاق اسینے زمانے میں مسن کے سب سے بڑے عالم تھے .

صفرت عربن عبدانوریز (خلیفه خامس ) جفول کے امام زُهری اورامام محدب حزم الله عنوب مربع الله عنوب مربع الله عنوب م کواحا و بیث جمع کرنے کامشورہ ویا تھا فرمایا کرتے تھے کہ:

"اب ابن شهاب زُمِرى كَيْ سي زياد كَرْمُنْ كَا جانبُ والأكو في نهيس ربايً" المالية مين يه علم وعلى كالمن قاب رُونِوسِش هو كيار كَرْمُنَ الشَّرْعُمُهُ وَأَرْمَنَا هُ-

#### -مراجع وُما*ُفذ*

(۱) تهذیب البین نیس و ۲) شنرات الدوب و ۱

(٣) ابن خلكان و ١ (٧) تذكرة الحقاظ ج ١-

(٥) تهذيب الاسمارت ١-٩ (٧) اعلام الموقعين ح ١-

(4) تاریخ الخلفاری ۱.

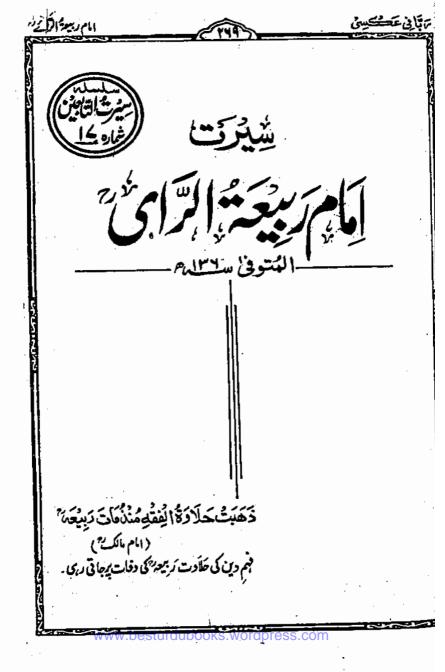

# امًام كربيعة الرّائعة

تعارفت بير

ام ربیعہ الرائ کے تذکرے سے بہلے صحابی رسول مصرت ربیع بن نیادہ الحارثی ہیں۔ کا تذکرہ صروری ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی شہر خراسان کے امیراور فائے شہر کی تذکرہ صروری ہے۔

بجسْتان ہیں۔ یہ دونوں تہر بخارا اور سمرقند کے حدود میں تھے۔ حبب شہر نبِمنستان من ہوا تو بچھ عرصہ بعد حضرت ریسے بن زیادہ نے ابی زندگی

کاآخری کادنامها نجام دینے کافیصل کرلیا اور وہ ماوداً کرامتہر کے شہروں کو طقہ بگوش اسلام کرنا تھا جہاں کفووشرک کی حکومتیں قائم تھیں -

ماوراً رانبتر سے نہر کیون مراوسے جشر سم قندے آگے حدود ترکستان میں بڑا دریا تھا۔ (علم فقری کتا بول مشائع ما ورازائتر کا تذکرہ ملتا ہے اس سے یہی

نېرسيحون مرادب)

مفرت رسیج بن زیادالحار فی شنے اپنے ایک فیلام فروخ کواس مجم میں شاول کرایا تھا جو نہا ایت جری و بہا دُرقسم کا فوجوان تھا، بھر جہادِ کی تیاری کشروع کی، اور مقام و تاریخ کا بھی فیصا کر لیا، تاریخ مقررہ پر ماورا اوا لہّر کے شہروں پر جملے شروع کر دیئے۔ اِن علاقوں میں ایسے تھسان کے معرکے بیش آئے کہ اسلامی تاریخ نے بڑی شان دائن سے ان معرکوں کوئیم می حرفوں میں فعل کیا ہے۔

و ن معرکوں میں حفرت ربیع بن زُیا دخ کے خلام فروخ سے کا دناہے سروفیرست رہیے ہیں۔ یہ بہا وُر نوجوان خطات ورث دائدسے بے نیاز ہوکر وشمنوں کی صفول کو پر بیٹان کر دیا کرتا، جس سمت بھی نیکل جاتا وشمنوں کی بلغاریں با دلوں کی طرح پیشنے

كى يسادى متي اورعيش وعشرت بها ورفزورخ كومقصد جها دس دورنهي كرري تي

بلکه ان کا شوقِ جهاد إن پرغالب ہی ہور باتھا انھیں اپنی پچھیلی زندگی بَرا بر یاد آتی رہی ۔

مدیند منوره جوم کزاسلام کےعلاوہ مرکز جہاد بھی تصاہر روز مجاہدین کے قافلے

اُتے جاتے نظرائتے اور فتوحات اسلامی کے چرہے ہرروز کا نوں میں بڑتے۔ ا

علاوہ ازیں معید نبوی سٹریف کے ائمہ وخطبار کے ہر جمد وعظو ارت وات جا ہدانہ زندگی کے لئے مسلانوں کو انجھا درہے تھے، یہ تذکرے بہا درفر ورخ کو اپنے گھر میں چین سے بیٹھے نہیں دے رہے تھے آخرانھوں نے فیصلکرہی لیا کہ مجا ہدانہ زندگی کا بھرآغاز کرناچا ہیئے۔

گھراکنے عزیزہ دفیق حیات سے اِسس کا تذکرہ کر دیا، اس مُخلصہ کومنہ خاتون نے اپنے عظیم شوم کووہ پُرعظرت جواب ویا جوقیا مت تک مُسلم نواتین کے گئے عظیم دکسس دہے گا۔

بیوی کاعظیم دوصّله :ـ

" آپ صرور جائے، اسلام کی سربلندی کے لئے آپ کی خدمات مجسی ضائع آکریں اللہ ہمساری حفاظت کریں اللہ ہمساری حفاظت کریں اللہ ہمساری حفاظت کریں اللہ ہمساری حفاظت کریں گا،"

ظبعی عُذرٌ :۔

ہیں ان کو اپنے پاکس رکھو اور صرورت کے وقت إن سے استفادہ کرلیا کروانشا اللہ مقصد کی تکمیل کے بعد گھراً وُنگا اور اگر اکس راہ ہیں شہید ہوجا وَں توصیر و ہمیت سے

کام لینا، صبر بس سادے مصائب کا وا حدحل ہے۔ یہ کہکر مِیرَا مُسّیدعزیز بیوی کواکو واع کہا اور بُخالا وسم قندا ور ایسس کے اطراف

یہ جسر پر اسپر طرف کر بیوی و الوواع با اور بھا لا فرص کر الدر است سے ہم

#### ولادسخت مر

ا دھراس مرخصتی کو چند ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ بیوی کو چاندسا بٹیا بہدا ہوا، جس کو د بچھ کمر ماں اورعز یزول کی انکھیں ٹھندای ہونے لگیں ، شوہ کر گرخصتی کا دیم کھ در داسس طرح نیائب ہواجیسا با دل دُور دُور تک بچھٹ جاتے ہیں۔

ماں نے بیخ کانام رئینگر رکھا، نورچٹم کی نشو فرنما دن بدن آسس تیزی سے بڑھنے نگی گویا دن ہفتہ اور ہفتہ ماہ برا بر ہور ہاتھا چنداہ بی بیج نے وہ نثو ونما یائی جوسال دوسال کے بیخ پایا کرتے ہیں .

متعليم وتربيث بر

حوصد مندعقلندماں نے سطے کیا کہ وہ تین مزار دیناری خطر رقم بہتے کی تعلیم و تربیت پرخرج کی جانی جانی میں منورہ کے اہل علم و فضل علاست مشورہ کر کے نتنے رہنی کو تین سال کی عربی مرسہ شریک کرواد یا گیا۔

مَرِمُنَةُ وَجَبَ مرسه ى زندگى مِلى تُو اُن كے فِطرى جو ہرجِلا اُسطِّع، فَهُم و ذكار ظاہر ہونے نگى مزاح مِن مُدرت و باكيزى آئى، وہ عام بجوں كى طرح ندتے، بيخ كى اس درختاں حالت برعقلند ماں نے نيك سيرت ونيك كر دارعلار واسا تذہ كى خدمات حاصل كيں اور بے دريغ عرف كرنا ستروع كيا، معلمين كورلى برى سنخوا بيں

اورسبولتين فرابهم كين

مختصر میں کہ بیٹے ہوئی نے محصنے پرطیعنے میں ہمارت حاصل کو لی، بھرقران حکیم کے صفط کی سعا دت یائی، اسس کے بعد علم حدیث میں شغول ہو گئے، وقت کے نا مور محدثین کرام کی خدمات میں اپنے آپ کوحا ضربا کش غلام کی طرح مقید کرلیا۔

توصله مندمال نے اِن ایّام پُس عِلْم اور اہل عِلم پرسبے درین کھوٹ کیا اور عِلم وحِکت کی ہُر پُر صرورت کوفراہم کیا، بُڑک بُڑک علم بڑھتا جا تا علما روا ساتذہ پرویساہی صرفہ کرتیں۔

فنقر پرت بین مصرت رہنی دہ کے علی چرہے عام ہو گئے اورث کرود لکا آئی کر ت سے بچوم ہونے لگا کہ مدینہ منورہ بیں إن کی درسس گاہ سے بڑی دوسری درسگاہ نہ تھی، دن کا نصف حصہ اسنے اہل خانہ اور اپنی عظیم ان کی خدمت کے لئے رکھا اور بقیہ نصف جصہ مبید نبوی شریف میں درسس و تدریس و عظ و نصیحت، دوت و تبلیغ کے لئے وقف کرلیا، إن داؤل صاحبزادہ دبیورہ کی شہرت و حیثیت اس محدثک بہنے چکی تھی جس کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔

#### شوم رکاانتظارٌ:۔

عظیم ماں اسنے عزیز شوہر فروخ کی وابسی میں جہینے نہیں سالماسال شار کر رہی تھیں ، تا خیر در تاخیر ہوتے ہی رہی ، طویل عرصہ گذرگیا، متضا و خبروں نے تشویش بعیا کر دی ، بعضوں نے کہا وہ انجی زمین کے دور دراز علاقوں پیں مشخول جہاد ہیں، بعضوں

بهادر فروخ کی آمد:۔

گرمیوں کے دن تھے چاندنی رات میں ایک نووار واسلی سے لیس مجاہد مینہ منورہ آیا لیکن اکس کو اپنا مکان شنا خت کرنے میں کو شواری مسور ہی تھی وہ وائیں بائیں طوف جاتا بھو وائیس ہوجاتا ، اپنے مکان کا محل وقوع تو اکس کو باد تھا لیکن محل کا مدید تعیرات اور عمامات کی وجہ سے اکس کو اپنا مکان سمے میں نہیں آرہا تھا۔

یہ کس نے بھی کہ انس کوراہ جہا ویں اپنے وطن سے بھلے تین سال کاعر صُد بور با تھا، اکس طویل عرصے میں شہر مدینہ کے صرود طویل وعریف ہو بھے تھے وہ اس غور وفیکریں بڑگیا کہ اپنا فریدہ مکان اور اپن نیک وحوصلا مند بیوی کو اکس شہر میں جھوڑ گیا تھا، کیا وہ وفات پاچل ہے ؟ یاکسی دو سری جگہ منتقل ہوگئ ہے ؟ اور اسک بونے والے بیج کا کیا ہوا؟

مختلف وساوس یں وہ ایک کنارے خاموش کوا تھا لوگ آگے تیجے سے گزررہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مرینہ مورہ میں شب وروز مجابدین کی آمرون کرنت سے ہواکرتی تھی، عام لوگ کسی نووارد پرخصوصی توج نہیں دیاکرتے تھے۔

بها دُروْرَ وَ کُوطِ کُولِ این مکان کاعل وقوع تُورگررہے تھے کہ قریب ہی انکے شکسۃ مکان نظر آیا، عورکیا توا پناہی مکان محسوس ہوا، دروازہ خُسُتَہ بِسُنَہ تھا، کھول کر واخل ہوگئے، صحن میں آہرٹ پاکر فوجوان رَبِیْعَهِ البِن جُرُک سے با ہر نکلے اور ا سخت و تمند ابجہ یں آواز دی، ارسے کون ہے؟ ارسے کون ہے؟ السّرسے خوفسے کر، ا اسے اجازت کیوں واخل ہوا،

ید کہ مکر ربیعیرہ آگے بڑھے اور اُن پر صلہ کرناہی جایا تھا کہاں اسس شور پر اور یہ نکا اور جن میں بلات میں اور شنہ کو بہرون کا

ا بنے مرے سے بکلی اور جذری لحات میں اپنے شو ہر کو بہچان دیا۔ بیٹے سے کہا رئیسور ا کے نہ بڑھویہ تہارے والدیں جر تمکو میں سال بہلے چوڑ گئے۔

تھے، یرشنقی می بہا در فرف آگے برسے اور اپنے لختِ عَبْر کوسینے سے لاکا لیا،

دبیون نے بھی اپنے باب کے اتھ چوکے اور معافقہ کیا، ماں نے اپنے ستو ہرکوسکام کیا اور عزت و اکرام سے اندرون خاند ہے آئی، سارا گھر خوکشیوں اور مسر توں سے بھر گیا پر وسیوں نے بھی آکر مبارکباد دی۔

مین مزارد نینار کاانجام به

مات کے آخری حصتے تک ایک دوسرے کی تفصیلات کا ذکر ہوتا دہا، تین سالہ ہدت کیا بھی جسکا تذکرہ فتم ہوجا گا، کم و مصیبت، داست وسکون کے تذکرے جاری سقے، اشتاکے گفتگو ہوی کو بارباریہ خیال آثار ہا اگر شوہ را امرا اس کثیر رقم کے بارے میں دریا فت کریں ہوجلتے دفت اس تاکید کے ساتھ دی گئی تھی کہ احتیا طوکھا ایت شعاری سے اسس کو ثوی کرنا تو میں اسس کا کیا جواب دوں ؟ جبکہ ساری رقم اجراف کر بیٹے دس کی تعلیم و تربیت برخری ہوجی ہے۔ اگریس بیبات کہدوں تو کیا انھیں بھین کے بیٹے کی تعلیم و تربیت برخری کی جاتی ہزار دینار (مساوی اکیس لاکھ روپ نے) صرف ایک بیٹے کی تعلیم و تربیت پرخری کی جاتی ہے اس اسکا کیا جاب دوں ؟

اکس قسم کے عند ف وساوکس اُم رہنے رہے ول کو پر بیشان کر رہے بھے اور وہ ریار میں میں کا

موج د فِکریں ایز گئیں. نثریہ نزیرے عاما

شوہرنے اس غیرشوری کیفیت کو محسوس کیا اور اپنی جیب سے عیار ہزار

د بنار نکایے اور پیمرعزیز بیوی سے کہالویہ رقم اپنی اکس بقیررقم میں شاریل کرلوجو

تمېي دې گئې تھی۔

ہیں ہو ہمارے مستقبل کے لاؤاس کی رقب ہم کوئی بڑا ہائ یا ذین خریدیں جو ہمارے مستقبل کے روز گار کاسیب نے ؟

یوں تی بہت ہوئیں۔ اس تجویز برعقلند بیوی نے سکوت اختیار کیا اور کوئی جواب نہیں ویا، فروخ نے اپنی بات بھرڈ ہرائی کہنے لکیں یں نے اس رقم کو آسی مصرف میں لگایا ہے معتذ اس دلیا میں شرک سے اس نشار داشیں۔

جس میں منتنول کرنا چائیتے تھا۔ انشار الٹربہت جلد کس اُمانت کو پیش کردو تگی۔ انھی یہ باتیں ہورہی تھیں کہ مؤدّن نے فجر کی افان پڑھنی شروع کی ابات ضمّ ہوگئی فروخ نے طہارت ووضو سے فارع ہوکرصا جزا دے زبیغہ مکو آ واز دی کہا کیا کہ وہ

اذان فجرے بہت بہلے مسجد نبوی شریف جاچکے ہیں ۔

فروٹ فیری سیمنی بہونیے ویکھاکہ نما زختم ہو چکی ہے، اپنی فرض نما زاداکی پھرروضہ اقدس براک ادر ضرمت اقدس میں سکام عرض کیا پھر ریاض الجند (مسجد نبوی شریف کاوہ حصر جس کوجنٹت کی کیاری کہا جا تاہیے) استے جسکا ل

دُعَا يَسْ قِبُولَ بُونَ بِي

#### صاحبزادے ربیعة کامقام:

سوُرن بلند ہونے تک دُعا و ذکر پیں مشنول دہے، نمازاشراق پڑھکروا ہسس ہورہے تھے دیکھا کہ سجد نبوی سڑیے کا ایک بڑا چھتہ انسانوں سے پُر ہوچکا ہے اتنا بڑا علی حلقہ فروخ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔

حا صرین میں عالمہ الذاسی کے علاوہ بڑی تعداد اہل علم وفضل اور عمر صفرات کی تھی، یہ سب ایک جوان سال شیخ کے اطراف اصاطر کئے ہوئے دوزانو بیٹھے ہیں اور کشٹ نہ اسٹ فندر میں کر سے میں میں میں اور

مشيخ احاديث بوى كاورس دى دسى يس

مجلس پرقارطور پرمتوجہ نوجانوں کی ایک بڑی تداد کھنے میں شغول سے ادر شیخ کے ایک ایک کے قیمتی موتوں کی طرح مفوظ کر رہے ہیں، فروخ کو اکس علمی منظر نے بی دمتا فرکر دیا، چاہا کہ آگے بڑھک دیکھے کہ یہ کون کشیخ ہیں لیکن لوگوں کی کثرت اور چوم کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے اور وگور ہی دگورسے اسس فرعظمت مجلس کا نظارہ کرتے رہے گئے و ہر بعد مجلس برخواست ہوئی تو دیکھا کہ کشیخ موصوف کو دخصست کرنے کے لئے مادا جمع توٹ پڑاہے بھر بھی قریب ہونیکا موقعہ نہ بلا، جب وہ شیخ معجد نبوی مشریف سے پڑھا ا

اس نے تعبیب سے فروخ کو دیکھاا ورکہاکیا آپ مدینہ مورّہ کے رہنے والے نہیں ؟

بیت فرد نے کہاکیوں بہیں میرایہی وطن ہے، پھراس شخص نے بوجھاکیا مریز مؤرّ میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو سٹین کو زجانا ہو ؟

فروح نے کہا مجھے معاف کیجے میں یقیناً نہیں جاناً، گزشہ کی سال سے برونِ دطن تھاکل ہی دات مریز منوّرہ پہنچا ہوں۔

اس تنفس نے کہا تو کھرا کب بیٹھ جائیئے میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں جس شیخ کے بالدے میں اور مدینہ مورہ کے بالدے میں اور مدینہ مورہ کے سب سے معرف محدث وفقیہ ہیں.

فروخ سن كما الثاراللر مسجان اللركي ملم مقام واليي.

اُس شخف نے مرید کہاکہ ان کی مجلس سے مث گردوں میں امام ایو صنیفرم، امام مالکے، امام یحیٰی بن سعیدانصادی می اِمام سفیان توری م، امام عبدالرحن بن عروالاوزاع می مامام لیٹ بن سعد ہ اور اِسی درہے کے دیگر ایم ہم حدمیث شریک ہیں۔

علاوہ ازیں مجلس کے میکٹی نہایت کریم النفس سی القلب عظیم عادات الوار

کے ما می ہیں الٹرنے انھیں جہاں اپنے علم وفضل سے نواز اہے کو نیا کی مال و مُباہ سے بھی سرفراز کیا ہے اس کے باوجو کرشیخ کی زُہروقدنا عت کا یہ حال ہے کہ اپنی ذات پرخریج کرتا ہوا تمہمی و یکھانہ گیا۔

فروخ نے کہا کشیخ کا کیانام ہے؟

مِس شخص نے کہا" رُبِئِومُ الرَّائِے"۔ ذِیْرِ فِی زِیرِ بِین کا رَبِہِ

فروخ نے کہار بیت اُلمائے ؟ کہا ہاں! اصل نام تو رُبعی میں میں میں منورہ اور اطراف واکناف کے علمار

ا نصیں ربیعة انزائے مے نام سے یا و کرتے ہیں کیونکہ سٹنے یں فہم قرآنی وحدیث وانی کی اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن دحدیث میں نہیں ملتا توا مام ربیورم

ی آئی بر سی طلاحیت ہے کہ اگر توق مسئلہ فران فقدیت کی جیسی ملنا تواہم راجیت سے مرجوع کیاجا ماہیے وہ اپنی وہی فہم دیھیبرت سے انس کا مل قرآن دھدیے ہے

دیا گیا. (رائے کے معنی اجتہاد)۔

ُ فرِّورِجْ نِهِ کِهاجِنابِ آبِ نِے مشیخ کانسب بیان نہیں کیا؟ م

اُس شخص نے کہا، اِن کا پُورا نام ر بیعربن فروّخ سبنے ۔ اور کنیت ابُوعبُرالرمُن، یہ حبب بطن ماور میں بین ماہ کے تھے اُن دنوں اِن کے باپ فروخ جہا و بُخارا وسمِ قند کی مہم میں جِصِتہ لینے مجاہدین کے ماتھ روانہ ہوگئے تھے ۔ طویل عرصہ ہور ہا ہے معلوم نہیں

> وہ باحیات ہیں یاراہ جہادیں شہید ہو گئے ہیں۔ پرتفصیل بیان کرکے وہ شخص روانہ ہو گیا۔

وُوْح کہتے ہیں کہ اثنائے گفتگومیری آنکھوں سے آنٹوگردہے تھے لیکن ا<sup>کرس</sup> نفس نے ندائرس کا سبب جانا اور نہ وریافت کیا، میں اسٹے گھراکیا میری آ ٹکھ سے

یں نے کہا، عزرزجان! کھے نہیں سب چرہی چرہے ۔ یں نے اپنے بیٹے رہیرا

TAN

کو علم وفضل، عزّت واکرام کے اتنے بلندمقام پروکھاجس کا بی تفور بھی بہدیں کرسکتا، میں حیران ہوں کہ میرایہ بیٹا کتناعظیم المرتبت ہوچکاہے بادث ہوں کو بھی یہ عزّت نصیب نہ ہوتی.

َ عقلمندوفا شعاد ہوی نے اپنے نا مادر شوہ فروے کے اس بے پناہ تا ٹرکوٹموس کیا اور ماحول کی اسس زرخیزی سے فائدہ اُٹھا تے ہوئے کہنے نگی۔

جناب تیس برار دینار بہتر ہیں یا بیٹے کی یہ سرمدی عربت و مرتبت ہ خرور خسنے کہا، انٹر کی قسم یہ توکیا وُنیا جہاں کی تمام مال ودولت سے یہ کہیں

زياده بلندتر اودعز يزترست.

عقلند بیوی نے کہا تو بس آپ من ایس سے آپ کی ساری امات تیں مزار دینارکو اسی بیے کی تعلیم و تربیت برصرف کیا ہے کیا آپ کو یہ پسندہے ؟

مجا بدفتروخ نے کہا بیشک بیشک ! الله تمکوجائے خیروے تم نے صرف مجھ پر می اصان نہیں کیا بلکہ ملّتِ اسلامیہ پراصان کیا ہے ، الله تہیں وُنیاوآ فرت میں عزت ومرفرازی عطا کرے ۔ آین

#### فرمتِ مرئيث :

ا مام ربیح او کی عام شہرت اک کے فہتی کمال کی وجرسے بے لیکن وہ علم حدیث کے جھی ممتاز محدّثین میں شائل ہیں۔

علام ابن سعر انصیں ثقة اور کیٹر الحدیث محقے ہیں فطیب بغدادی اور حافظ ذہبی الآم اور حافظ حدیث دانی ان کے مدیث دانی ان کے جمعصر محد ثین میں ستم تھی۔

ایک مرتبہ محدّث عبدالعن یزبن ابی ملم عراق گئے، عراقیوں نے ان سے کہا کیا آب نے زینو ہم الراکے می حدیثیں معنی ہیں ؟ انھوں نے کہاتم لوگ اُنگور بعثالاً لئے کہتے ہو ؟ خدائی قسم بی نے ان سے زیادہ کسی کو سُنّت پر حادی نہیں ویکھا، حدیث بیں ان کے درج کا اندازہ اس بات سے ہوسکتا ہے کہ امام کینی بن سیدا ہو ان کے مشاگرد ہیں امام زینچہ می زندگی ہی میں صاحب درس محدّث ہوگئے تھے۔ امام زینچہ م کی عدم موجودگی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔

ان کا حلقه درس بهایت وسیع تھا اس میں مدینه مؤرّه کے علاوہ باہر کے علماء وحد تین اور عائدو شرفار سریک ہوا کرتے تھے ان کے اس ورس کی فصنیلت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ امام مالک جیسا محرّث و فقیہہ وامام اور ملک شام کے امام و فقیہہ امام اور ای اور امیرا لمونین فی الحدیث امام شعبہ اور امام کی انصاری جیسے اکابراور للتب اسلامی کے ارکان ان کے حلقہ کے فیض یا فتہ تھے۔ اور امام الائمۃ إمام اعظم ابو حنیفر جمی تعیان کے علم کے فوشر جین رہے ہیں .

فطيب بغدادي وينكف بي كمايك مرتبه شماركيا كيا توجاليس برمي برام عمام

بِوشْ ابْلِ علم النج حلقه دريس مين ستريك تقي-

### شاگر دول ی اجمالی فہرست :-

ام دار البحره امام مالک من امام یکی بن سعیدالقطان م، امام سفیان توری ملکشام کام اوزاعی میمورک امام لیٹ بن سعدم، امام ابن عُیکینه میمان بن بلال المام المرائن فی الحدیث امام شعیرم اور امام الائمۃ امام اعظم الوُصیفیزم جن کے فقہ کی آئے ہاملم کادی بیروی کرتی ہے شابل ہیں .

محدّث عبیدُ الله بن عُرَّ كها كرتے تھے كد رُ بنور جهادى مشكلات كے عُده كُشَا آكِ -مشيخ معافر بن معافر سماؤر كابيان ہے كہ محدّث موار بن عبدالله كہتے تھے كہ بيں نے رُبِيْ حَرَّ سے براعالم نہيں و يجھا - يس نے ران سے بُدُ جِما كيا الم صن بھرى ادر المم ابن سير ين مسے بھى برا ؟ فرمایا، بان! اپنے دورین ان سے بڑا اور کوئی عالم نرتھا۔

امام ر بنیویسے عام سٹ گردوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ یہ عجیب بات سبے کما مام رُبنیویشے اُسا تذہ خود مان کے وُسعیت علم کے قائل تھے۔

#### زمروعبادت:

حام طور پریرکها جا تا ہے کہ بھم و درس و تدرلیس میں شنول رہنے والاعبا دست وریا صنت میں کم شنول رَہا ہے ، ممکن ہے یہ بات کسی ایک پرصادق آئی ہو لیکن امام رَبِیْنِدِرِی کُ ذندگی اس کم ورنظر یہ سے بائٹل مختلف تھی وہ دن میں علم ودرس کے شہوار تھے تورات کوعبا دت گزاد ، شہب بیدار عابد بھی تھے ۔

ا مام ربیودم مال ودوات کی جانب سے بڑے بے نیا زیتھے، سُلاطین وامم ار کا حسان لینا بُسندنہ تھا۔ عام ہوگوں کا ہدیہ تو و ہ لے لیا کرتے تھے اور کہا کرتے ۔ شعے کہ اِن سے ہدیہ میں خکوص و پریاد ہوتاہے آپسیسر اگر دیتا بھی ہوتواکس کا اثر دیکھناچا ہتاہے۔

ایک مرتبہ امیرسفّار عبّاسی نے ایک بڑی دقم بیشش کی، امام ربیّہ ہ نے اسے قبول نہ کیا ۔

### ايك أدبي لطيفه بد

امام د بیوم برسے گویا اور اِسّان بھی تھے جب ہو گئے تگئے تو بہت دُور نِسکل جاستے ، الفاظ کی کثرت ہوجاتی ۔ ایک دن اسے ہی مجنس بیں کلام کررہیے تھے ایک دیہاتی آیا اورخا موشس بیٹھ گیا اور دیر تک مشندا رہا ۔ امام کر پیٹور تسنے خیسال کی اکر یہ کلام سے کھلف اندوز ہور ہاہیے ۔ ویسے بھی عربی اہلے و یہاست کی فصاحت وبلاغت مشہور وُستم تھی۔ TAP

ام رَبِینَ و مال الله وادینے کے لئے اس اَعوابی سے سوال کیا، تم نوگوں کے ہاں فکا حت و باغت کی کیا تعریف ہے ؟

اُعرابی نے بَرَجُسْرَجِواب ویا، 'ماوائے معنی کیساتھ الفاظ میں اضفیارہو'' بھرامام رُبِیعُد'نے پُوچھا اور'ماج بیا نی ''کسے کہتے ہیں ؟ اُعرابی نے جاب ویا، حجس ہیں تم مجتما ہو'' جاب پر رُبِیْوَ مِشْر مندہ ہوئے ۔

وَفَاحْتٌ بِهِ

الم رَبِینَورُ کی سن وفات کے بارے میں دُوّ روایت ہیں ایک ید کرستانہ تھا، دوسری روایت سلتانہ ، اور یہی روایت زیادہ مُستندہ ہے۔ جنت ابتقیع مدینہ منورہ میں اسودہ نواب ہیں۔ اَنلَّمْمَّ بُرِّ وُنَفَّجُعَرُ وَنَوْرَ فَهُرَهُ امام مالک موفوات برجاتی رہی۔ امام مالک موفوات برجاتی رہی کھاکوت امام رہیورہ کی وفات برجاتی رہی۔

## مَرَاجِع وَمَا فَذِ

(۱) تذكرةُ الحقّاظات مل مشكا بن (۲) تاريخ بغداون ما منك (۲) منزان الاعتدال ما منك بن (۲) تاريخ العلرى بمذكره ربينيةُ الرّك . (۲) ميزان الاعتدال ما مالك بن المالك من المقط من المقط من المقط من (۵) حليهُ الاولياري من المقط من الم

وزارة المعارف الملكة العربية السوديد مطبوع م الماليم م 1900ء

# المات فيكر

مَا آخُسَنَ الْإِسْلام يَزِنْيُكُ الْإِيْمَانُ وه اسسُلام كتنا اجمُّلب صِركوايان فيزيزت دى

وَمَا اَحْسَنَ الْإِيْسَانَ يَرِدُيُنُكُ الشَّعِّلِ الدَّعِلِ السَّعِيْلِ السَّعِيْلِ السَّعِيْلِ الدَّعِيْلِ ا اور وہ ایمان کتنا ابھاہے جس کوتعریٰ نے زینت دی ہو

وَ مَا آکتُسَنَ التَّعَلِّ يَسَرِّينُهُ الْعِسْمُ الْعِسْمُ الْعِسْمُ الْعِسْمُ الْعِسْمُ الْعِسْمُ الْعِسْمُ ا اور وہ تقویٰ کتنا اچھا ہے جسس کو پھم نے زینست دی ہو

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ كِيزِيْنُ الْعُمَّسَلُ الْعُمَسَلُ الْعُمَسَلُ الْعُرَامِينِ الْعُمَسِلُ الْعُرَامِين اوروہ بِهم كتن ابِحُمَّابِ جمس كُوجُل نے ذینت دی ہو

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَوِيُنِهُمُ السِّرِفُوثِ اودوه عمل کتنا ابِھا ہے جمکوتواضے نے زینت دی

(محدّث رُجاً ربن حَيْل مِن مَلكم مالكم )





مَا رَأْسِتُ آحَلًا الْحِكْمَةُ الْوَصِيَّالِيْ فَهِمِنْ أَبِيْ كَازِمْ (عِبُدَادِ مِنْ بِنَ فَيْرًا) رَحْمَت ووَانْ فَيَ الْمُعاذِمِ سِينِ إِنْ مَسِينَ فِي بِينِ وَيَكِمْ )

## امًام سِكُم بِن دِنْيَارِ" الْوَمَارِمِ"

تعارُفُ:۔

سلم نام تحااور ابو حازم كنيت ، والدكانام ديناد، پيريس كه كنگ تحاال نسبت سے منحيس أعرَّن كها كيا ، باپ دينار ايراني النسل تح اور مال ملك ووم كي تحييس - اس لحاظ سي شيخ سلم بن دينار عي النسل تحد.

کمی محرکمیں یہ قید ہوکر قبیلہ فوزومی کے آیک شخص کے غلام ہوگئے تھے ای بسبت سے انھیں بھی فزومی کہا گیا ، سنیخ کا پورانام یہ تھا سلم بن دینار ابو مازم المخزومی موس

#### ففنلُ وكمالُ:

سنیخ سلم بن وینارم اگرچ عجی نژاد تھے دیکن اسلام اور ابلِ اسلام کے فیف تعلیم و تربیت سنے انھیں مدینہ کا کردیا تھا۔ و تربیت نے انھیں مدینہ کارمول کے مشیوخ و عبا و دُنّا دکی صف میں لاکھ اکردیا تھا۔ حافظ ذہمی میں میں میں کہ وہ حالم ، حافظ ، عابد ، زاہد، واعظ اور مدینہ منوّرہ سے مشیخ ہتھے ۔

الآم نووی مهمی را ن کی جلالت علی کے بادے یں تکھتے ہیں کرسٹینے سلہ بن وینارکی مرح و ثنا پرسب کا تغناق ہے۔

علم حدثيث وفيقربه

ا حادیث کے بڑے حافظ مے علم حدیث یں محر پورحقہ پایا علامہ ابن سعار

کھتے ہیں وہ رُفَةُ ، کیٹر الحدیث عالم تھے۔ حدیث میں اُنھوں نے بعض محابہ کرام خ سے دوایات نقت کیں ہیں ، لیکن اُن کی بینٹر دوایات کا سساسہ اکا برتا بعین سے متعلق ہے۔

علم حدیث کے اساتذہ میں خصوصیت سے امام سعید بن مستیب استفادہ کیا، امام سعید بن مستیب استفادہ کیا، امام سعید بن مستیب استفادہ ان کی مسلسل صحبت سنے سلم بن دینادکو اسینے زمانے کا امام بنا دیا تھا۔

حافظ وہبی اور علام نووی انصیں فقہار مدینہ بی شمار کرنے ہیں حافظ وہبی کے میں مافظ وہبی کہ وہ میں کھتے ہیں کہ وہ میں کہ وہ مدینہ المنورہ کے قاضی رہے ہیں۔

علاوه ازیں وہ خونشس بیان داعظ بھی تھے ان کی محبسس میں اکثر بُہُوم دیکھا گیاہے۔

#### زُمِروعبَادت به

ان کاشماد صلحائے مدینہ ہوتا تھا، محدّث ابن حبان کابیان ہے کہ وہ مرینہ کے ماہدوزا ہرلوگوں میں شمار ہوستہ تھے ان کے نام کے ساتھ عمومًا زاہد کا لقتب استعال کیا جاتا تھا۔

سٹیخ سلہ بن دیزاز و ثنیا اور ا ، بل و نیاسے بہت کم تعلق دسکھے۔ تھے، اُم اروسا الین سکے آستا نوں پر اپنا سایہ بھی ڈالٹا ہیسندز کرسے سقے۔ اِن کا کہنا تھا کہ اُم اُرادرسا الین سے ملاقات سے نفع سے ذیا وہ مُعفر ٹا برت ہوئی سبے

ان کے عہدیں خلیفرسیمان بن عبدا لملک کا دور دورہ تھا ایک مرتبہ خلیف نے امام زُہری کی دساطت سے امام زُہری کے خبب اسکا امام زُہری کی دساطت سے سینے سلم میری کوئی حاجت وابستہ نہیں اگر اُن کو مجھ سے کوئی خرورت فرکر کیا تو فرمایا، خلیف سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں اگر اُن کو مجھ سے کوئی خرورت

بوتو اتضين خوداً ناچامية يد كهكرزمرى كورخصت كرديا-

بورد المهین رود می مهیت یا به مورون می مداخت است می است کے سلامتی خلیفه می مان بن عبد الملک کوجب یه پیام ملاخا موشش بوگیا، یه اس کے سلامتی میزاج کی علامت تھی۔

حِکمت و دانانی :-

علی واخلاقی کالات کے مُاتھ اِنھیں حکمت وموعظت کابھی حِصَّدنسیب تھا۔ سٹیغ عِبُدالرِ بِن زید کا بیان ہے کہ یں نے کسی ایسے تخص کونہیں دیکھا جس کی زُبان سے اِبُوَحازم ﴿ (سلمِنِ دینار) جیسی جِکمت ومعظت قریب تر ہو۔

معدت ابن نُوزيره كابيان بي كر جركمت ومواعظ من إنكاكوتي مثل نه تصا-

آب كى بعض عيمار نصيحت سے آب كى جكست و داناتى كا الدازه بوتا ہے.

فرمائے ہیں:

وَهَ تَمَام اعمال جن کی وجه سے موت کا اُناگراں گزرتاہے اُن کو چھور ڈو ہیمرجس وقت بھی موت اُ جائے تمکو کچھ بھی نقصان نہیں بہنچ سکتا۔

جو بندہ اپنے اور اپنے رہ کے درمیان فرائف و تعلقات کو اچھے اور وُرست رکھتا ہے تو اللہ اُس کے اور دوسرے بندوں کے تعلقات کو وُرست رکھتا ہے اور جو بندہ اپنے اور اللہ کے فرائف میں کوتا ہی کرتا ہے تواللہ اکس کے اور دوسرے بندوں کے درمیا نی فرائض میں کوتا ہی پیدا کر دیتا ہے۔

ایک ذات سے تعلقات نوشگوار رکھنا بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھنے سے زیادہ آسان ہے۔

﴿ يَعَيٰ الرُصِرِفِ الكِيرِ السُّرِي تعلقات نوستُكُوار بمون توساري ومنياس

تعلقات نوستگوار ہوجا کیں سکے)

ایک مرتبر فلیفه شام بن عبدالملک فایسے پوچھاک بی حکومت کی

ذمروار بول کے موافذہ سے کس طرح نیج سکتا ہوں؟

فرمایا، بهت اُسان ہے، ہر چیز کوجائز طریقہ سے لوا ورجاً نزم هرف ہیں اس کو ف کر دور

ر سے بیٹے ہشام بن عبداللک نے کہا، یہ وہی شخص کرسکتہ ہے جس کوخوا ہشات نفنس سے بیٹے کی اللّٰہ نے تونیق دی ہو۔

شيخ سكة بن دنينارٌ كاايك عظيمٌ مكالمرُّ :-

عوره میں خلفار بنوا میہ کانا دور خلیفہ کیانات بن عبدالملک جے بیت الشر کیلئے دمشق (ملک شام) سے رواز ہوا، ہما ہ رفض اندان کے افراد کے ملاوہ اہلِ علم وفضل کی ایک بڑی جا حت بھی تنہ کی سے الشرکا ارادہ کر لیا تھا ایس عظیم قافلے کی بہلی منزل مدینہ منورہ تھی جہاں سلام بحفور خیر الانام کی سعادت حاصل کرنی تھی۔

خلیفہ وعلمار وفقہار و محترثین نے روضہ اقد سس پرحا حربہ کر اوب واحرام سسے سلام عرض کیا اور زبارت نبوی سے مشرف ہوئے ۔

زیارت باک ئے فاریخ ہوکر کھیفے سیمان بن عبدالملک نے اہل ٹیم کو ملاقات کا موقعہ دیا، اہل مٹم جوق در حوق ملاقات کرنے ایک نیکن مدینہ منوّرہ کے قاضی واہام سٹینے سلمہ بن دینارم ملاقات کرنے والوں میں شاہل نہتھ۔

ملاقات اور صروری اُمورے فراعت کے بعد خلیف سیمان بن عبد الملک نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ میں ایک میں جند یوم قیام کرنا چاہیئے تاکہ یہکاں کے مضائل ورکات جا صل کئے جاسکیں۔

خلیفہ کی تجویز پرسب نے اتفاق کیا، اس طرح جماح بیٹ الٹرکایہ تاریخی قافلہ چند دنوں کے لئے مدینہ منورہ بیں قیم ہو گیا۔ خلیفسلمان بن عبدالملک نے اپنے ساتھیوں میں یہ بھی تجویزر کھی کہ جیسے لوئے کوزنگ لگ جاتا ہے ہادے اس طرح انسانی قلوب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے ہادے قلوب کی صفائی کے لئے نیک صحبت صروری ہے، قلوب کا یہ ذنگ اُ خرت سے ضلت اور ذکرالٹرے بے نطفی کی علامت ہے۔ اور ذکرالٹرے بے نطفی کی علامت ہے۔

كيامرينه منوره يس ايسي كوكى تخصيت بعص حسى كاتعلىم وسحبت سيم استفاده

کریں ؟

واحترام سے خلیفه کا بیام بهونجا بااورزهست فرماتی کی دعوست دی.

سنٹیخ سلم بن دینارٹر قاصد کے ہمرا ہ رُوانہ ہوئے، خلیف نے اپنے محل میں سنیخ کا نہایت علی میں سنیخ کی میں سنیخ کا نہایت عزت کے ساتھ خرمقدم کیااور اپنے قریب بٹھایااور نازو محبّست میں اس طرح شکایت کی۔

مّاه نه الْحَدَاءُ يَا آبَكَ اَ رَكُ وَ (جناب اللّی بے مُرَیٰ کیوں؟) مشیخ سلم بن دیناد شنے تعبّب سے فرمایا، کیسا فلم کیسی بے مُرخی؟ سلمان بن عبدالملک نے کہا یہاں میری آمد پر اہلِ شہر کلاقات کے لئے آئے

ليكن جناب في زهمت نه فرمائي ؟

سشیخے نے فرمایا ، امیم المومنین بے کرخی تواس وقت مجھی جائے گی جب آپ کی تشریعت آ دری کامجھکوعلم ہوتا اور بھر کلاقات نرکمتا ، آپ کی تشریعت آوری کا آج ہی رعلم ہوا جبکہ آپ نے نود یادکیا۔ یس آپ کی یا دفرہائی کا مشکرگزار ہوں۔ طیفہ نے شرمندہ ہوکر اپنے ارکان دولت سے کہا، مشیح کا اعتذار صیح ہے حقیقت یہی ہے کہ یں نے الزام وینے یس عجلت کی، براہ کرم معاف فرادیں۔ مشیخ نے خلیفہ کی معددت قبول کی۔

بھر خلیفہ نے کہا، جناب سے چنداُ مور دریافت کرنے میں اجازت ہوتوعرض کروں ہے سٹینج نے فرمایا ، صرور!صرور!

اِن کا مسیح سے مرافا ، حرور ؛ خلیفہ نے کہا: یہ کیابات ہے کہ ہم موت کوبسندنہیں کرتے ؟

سطیح نے فرایا، یہ اسس نئے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے اور ائزت کودیان بنا دیا ہے، ہلذا آبادی سے دیرانی کی طرف جانا پسندنہیں ہوتا۔

من المراج المرا

كرأ خرت ميس بمارا كتنا ذخيره موجود بوكائ

َّ مَتَّى غَلِيا: این زَندگی کے آعالی کو کتا مِ النَّر بر پیتِ س کروتمہیں معلوم ریر

خلیفرنے کہا: کس آیت یں اس کا ذکرہے ؟

مِشْيِخ نِي فَرْمالا: إِنَّ الْآبُو الرَّبُو الرَّيْفُ نَعِيمُ هُوَّ إِنَّ الْفُجَّارَ لَهِيُ جَعِيمُ

تریکیکے :رنیکی کرنے والے نعمتوں والی جنٹ میں ہوں گے اور گناہ کرنے والے وَ بَکِتَی آگ ہیں ۔

خلیفہنے کہا: اگرا بساہی ہے توالٹر کی رحمت کہاں رہی ؟ سشیع نے فرمایا: اِنَّ دَیُحمَتَ اِمَّلِی تَسَویُونِی الْمُتُحْسِنِیْنَ (مودة اعوافاَیت اِنْد) متوجبکہ کے در الٹرکی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے ۔ خلیفہنے کہا: قیامت کے دن الٹر کے صفور کیسے حاصری ہوگ ؟ ستے نے فرمایا: نیک اوگ تواکس طرح آئیں کے جیسے طویل سفر کے بعداُدمی خوشی اپنے کھرا تاہے۔ اور گنہ گاراکس طرح جیسا بھی گوڑا علام اسینے آقا کے باس فرستی نوشی نوشی ایسے تابید آقا کے باس فرستی لایاجا تا ہے۔

ی یی با اسب اس مرحله پرخلیفه رُو پڑااکس کی پیچکیاں بندهگئیں اور آ واز ملبند ہوگئی · خلیفہ نے کہا: جناب بھر ہماری اصلاح کی کیاصورت ہے ؟

معیدہ ہے ہا جاب ہر ماری اصلاح ی یا حورت ہے ہے۔ سنج نے فرایا: اپنی شان وعز ت کوترک کر دو اور اچھے اخلاق و تواضع سے اینے آپ کوزینت دو۔

فلیفرنے کہا: یومال دود است جوہمادے یہاں سے اس میں الٹرکی خوشنودی

ما صل كرف كاكياط يقسه ؟

ت من سنج نے فرایا: جب تم حق کے مطابق اس کوحاصل کرواور اس کواکس کے معلی میں انسان اللہ تھا کا اللہ کا میں خوت کرواور اکس کے معلی میں انسان سے کام لو، انشار اللہ تعالی اللہ کی خور شنو دی حاصل ہوگا۔

فليفرن كها؛ جناب يه بتاية كرسب سے بهترانسان كون ہے؟

مشيخ في فرمايا: وه جوتفوي اور باس داري كالحاظ كمسفوا لا بو-

فلیفرنے کہا: سب سے بہتر کونسی بات ہے ؟

سشیخ نے فرمایا : جستی سے خوف واندیشہ ہوائس کوئت بات سُنااً۔ زیر کر کر کر کر کر میں میں میں اور اور اور کا میں میں اور اور کر کا اور

خلیفے نے کہا: وہ کونسی وُعاہے جوجلد قبول ہوجاتی ہے؟ منیخ نے فرمایا: نیک ومی کی وُعانیک وگول کے لئے۔

خلیفرنے کہا: بہترین صدقہ کیاہے ؟

سيَّج نے فرایا: عرب كاده صدق جومصيت زده فقير كوسك

ظيف نے كها؛ عقلندانسان كون ہے ؟

ستَّيخ نے فرايا: وہ تنخص جوعبادتِ اللّٰي برقدرت پايا اور اس پرعل كيا پھر

المام مشكرين ويذادح دوسروں کواکس کی رہنمائی کی ۔ خلیفہ نے کہا: اور ہے وقوٹ کون سے ؟ ستیج نے فرمایا: وہ منص جواید کے گہا دوست کی ناجا ترخوا بسنس بوری کرتا موكويا أس في الخرت كودوس كى ونياكيك فروضت كرديا-خلیفنے کہا: جناب کیا آپ کو یہ بات پسندہے کہ آپ ہمارے ساتھ دہیں تاكه ہم آپ سے استفاده كريس اور آپ هي ہم سے نفع پائيں ؟ سفيخ نے فرمايا: امير المومنين التاركي بناه! ايسى كوئى تمنا نہيں ہے. خليف نے کہا: ایساکیوں ؟ ستنیخ نے فرمایا: مجھے اند میشہ ہے کہ کہیں ہی آپ کی دولت وریاست کی طرف اکل ہوجاؤں بھر فحجکوالٹرحیات وموت کا ڈہرائزاچکھائے۔ خليف نے كماً: اگر ايسا مكن نہيں تو بھرائي اپن تفصى ضروريات كااظهار فیخ نے اِس پر شکوت اختیار کیا اور کوئی جواب نه دیا. خلیفنے اپن گزارسش بھر ومہراتی، جناب آب ہے تکلف اپنی حاجت نطام فرمائیں خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو؟ ستیخنے فرمایا: سننو! میری اوّل وآ فِریهی حاجت ہے که آپ مجھے اندیشا نارجهم سے بچادی اور جنت میں داخلہ دِلوادی ؟ فلیفہنے کہا: یہ اختیار تومیرے بئس کانہیں ہے۔ شیخ نے فرمایا: تو نمچر آب سے اور کوئی حاجت نہیں ہے . خليف نے كيا: ميرے سے وعار سير فراوي ؟ ستى فرايا: اس الله آب كابندى يمان بن عبدالملك آب كمقبول بندوں میں سٹا مل ہے تو اس کو و نیا و انخرت کی مجر پورسعادت نصیب فرمااور اگر

اُس کا شمار آب کے مُردُوو بندوں میں ہے توائس کی اصلاح فرما اور اس کو اپنی مرضات کی توفیق دے۔

حاضرت بی ایک شخص بول برا اسک شیخ امیرا لومنین کی شان یس آب کی میرا میرا اومنین کی شان یس آب کی میرا آب کی میرا میرا کم بیاک بوگئی ہے۔ نصیحت و وصلیت یس امیرا لمومنین کو دشمنا بن خداکی فہرست یس شمار کیا اور اُن کی اصلاح کی دُعاکی ۔ اصلاح کی دُعاکی ۔

سشیخ نے فرمایا: براور زاوے آب نے انصاف سے کام مذلیا اللہ تحالی نے خودعلمار اُمّت سے یہ عبدلیا ہے کروہ ہر جگر کلاحق ظام کردیا کریں.

كَتُبَيِّتُنَّكَ إِللَّاسِ وَ لِا تَكُنَّكُمُ وَنَهُ ﴿ رَوْرَهُ آلَ مُرانَيَّت عِط

مجمر خلیف سیلمان بن عبداللک کی طرف متوجر ہوئے اور فرمایا:

امیر المومنین گذشتہ استوں میں بولوگ تھے وہ اس صورت میں خیروعافیت میں رہے ہیں جبکہ اکن کے امیر لوگ علمار کرام کے یہاں دین حاصل کرنے دوق متوق سے آیا کرتے تھے بھر کھے عصر بعد کم ظرف و بڑے لوگ علم وین حاصل کرنے سکے اور

سے ایا رہے سے چرچ صرف میں ماری کی اور اِس کے لئے اُن کی خدمت میں اپنی آ مُد

ورُفت جاری رکھی توامیر نوگ علمار سے بے نیاز ہو گئے جس کے نتیجے ہی نحو ذلیل دنوار میں برار دولا کر ازام کر سے جو ہے ہیں گار دولا میں ایک ایک میں ہے تاہم

وخوار ہوستے اور اللہ کی نظر کرم سے محروم بھی، اگر بی علاء ابل و نیاکی دولت وحتمت سے بے نیاز رہتے تواً متت کے یہ امرار ان کے علم وعل کے محتاج ہوتے اور انکی

خدمت بیں اپنی مافنری کوسعا دت مندی سجھتے ،لیکن ایسانہ ہوا عُلمائے اُمرار کی روز زیر فرور میں اور محمد کار ساتھ کی سرور کر اور کی اور کار کی میں اور کی اور کی اور کی کار کی کار کی کار کی ک

رُضا وخوسشنودی جاہی خود بھی گراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گراہ کیا ، اسس طرے کونیا میں اہلِ عِلم کی قدر دانی جاتی ہر ہی اور لوگ آخرت سے غافِل ہو گئے ۔ خلیف نے کہا میں ارکی ب

بیشک شخط نے سے تی بات کہی۔ بھڑ اکمُ النٹر نَشِر الجَرُ اَرَّ فارند نے کی دیدار کو مارک میان نصر میں میں افراقی الم كلرين ديناوج

یہ باتیں میں نے کسی سے نرمنی ہیں۔ سٹیج نے فرمایا : اگر آپ میں قبول حق کی صلاحیّت موجود ہیںے تو پیختھ رہاتیں

ہرایت ونصیحت کے لئے کافی ہیں ، اوراگرایسا نہنیں تو بھریں اپناتیر ہے نشانہ نجمہ سرور

کیوں جِلاؤں ؟

غلیفے نے کہا: اللّٰرکی قسم یں نے تہید کرلیا ہے کہ آبکی ہرنصیحت قبول کرلوں۔ سنیخ نے فرایا: تو کیرٹھ کے ہے مصنو! اپنی آخری نصیحت عرض کرتا ہوں۔

الشركی عظمت وجلال كا هروقت استحضار ركھواور الس بات سے دُور ر ہوكہ وہ تمكوایسے عل میں دیکھے جمكووہ بسندنہیں كرتاہے، اور السس بات سے بھی بچو كہ وہ تمكو بےعمل و تيكھے .

اس نصیحت کے بحد شیخ سلم بن وینا از نے سکام کیا اور رُرخصت ہو گئے۔

مُلطانی نذرَانهٔ به

ابھی شیخ گھربھی نہ پہنچے تھے کہ امیرا لومنین سلمان بن عبدالملک کے خادم کو اپنے دروزاے پر کھڑا یا یا ، خادم نے اشرفیوں سے بھری تھیلی پہشس کی اور کہا امیر المومنین نے آپ کی خدمت میں یہ ہریہ پیشس کیا ہے اور قبول کر لینے گرارش کی ہے اور آئندہ بھی قبول کرنے کی توقع ظاہر کی ہے۔

مشيخ شنے اميرالمومنين كاقيمتى بديد واپس كرويا اور لكها:

آمیرا لمومنین یں الٹرکی بناہ جا ہتا ہوں اس بات سے کہ آپ کے سوالات فضول ہوں اور میرا جداب باطِل ہوجائے۔

امیرالمومنین جب میں آپ کے نئے یہ بات بیسندنہیں کرتا تواپیخ

کے کیوں ہسندکروں ؟

امیرالمومنین آپ کے مرسلہ دینار اگرمسلانوں کے بیٹ المال سے

www.besturdubooks.wordpress.com

ىزىجايى <u>عىكىسى</u>ن

میرائ تھا تو کیا دوسرے سلانوں کو بھی اتنا جھہ دیاجا تاہے؟ مسلانوں کے بیٹ المال میں سب کا حصتہ بَرابَر برَابَر ہو ناچاہئے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْمُ

صرُورِي مِدَاياتُ:۔

کے خلیفہ سیمان بن عبدالملک نے موقعہ کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے مزید اصرار نہیں کیا اور جدیہ واپس لے لیا۔

سٹیخ سلم بن ویناد کا وجود ہا مسوکو عام مسلانوں خاص طور پرعلوم دین کے طلبہ اور اپنی صلاح وفلاح چاہیے والوں کے سنے جیٹمہ جاری تھا اسس بارے یں ووست واجنبی کافرق نہ تھا سب پرعنایات عام تھیں۔

ایک دن شہر کے ممتاز عالم دین سٹیخ عدالریمان بن جریز اپنے صاحزاد ہے۔ کے ساتھ آئے سلام وخیر خیریت کے بعد دینی وعلمی مذاکرہ مشروع ہوا، اثنائے گفتگو سٹیخ عبدالریمان نے سوال کیا ہ

فتوح اللی بوابل وین کی خاص اصطلاح سے اس کامھٹول کیونکرمکن ہے ؟ (ختوح اللی بیدادی قلب کو کہتے ہیں)

لے مودہ افعاکیادہ عدمی کا بہت لمنظا خکسٹی بیٹو جدائدتگا کاٹ تیکھٹیں کینڈ پیشٹرسٹے حک ٹرک کا۔ پلکے سٹ کا بھر چیں اوٹڑ تعالیٰ سے اپنی ایک خاص نعمت مشرح عدد" کا ذکر ذیا ہے جسکا ترجہ یہ ہے۔ "صوبی تخص کا کرسید الٹاسٹے امتکام کے لئے کھولد یا وہ اسپنے دب کے فد پرجل رہے ہے ہو بڑی نوا ہی ہے ان لوگوں کے لئے چنکے تلوب اوٹڑ کے ذکر کی طرف مخت ہیں "

گیت کی تغییریں حفرت جدالتر بن مستحدہ میا کن کمستے ہیں کہ جب یہ آیت تلاوت کی گئی تو ہم نے۔ دمول الترصع انٹر علیدہ سلم سے عوض کی یا دمول الترام پر خرح حدد کیا چیز ہے ؟

آبشے ارمثا دفرایا عب دلکیں نورواض ہو۔

يم في وض كى اس كى كيا علامت سع ؟

اِدرت دفرایا ، حاری افتکنگود (اُنوت) کی طخف ترطیت ادراستماست بونا اوردا گرانگوگود (دُمین) کی طخف بے انتفاقی اورموست کی طخف آماد کی ۔ (معالم اکتزیل) سے ترسے خیر پہ جب تک زبونزول کتاب گرہ کٹنا سے ذرازی نرصاحی کشاف ﴿ اَحَالَ ﴾

www.besturdubooks.wordpress.com

سنیخ نے کہا قلوب کی حفاظت کرنے سے گناہ دُور ہوجاتے ہیں اورجب یہ کیفیت راسخ ہوجا تی ہے۔ اسے عبدالر علیٰ دُنیا کی خصوری سی مشخولیت آخرت کے کمٹیر صلا سے محروم کردیتی ہے۔

اور جوانعت ملواللركى رضا وخوصنورى ك فريب مرس وه عذاب

ومصیبت ہے۔ سفیغ عبدالرمن بن جریز مے صاحبزاوے نے سوال کیا، جناب! ہادے بزرگ

ی جبر ر من برای برید که بروت که اور در من میاب به رف بروت اور در من من می بروت بروت اور در من من می میرون کرین

سنيغ نفرايا، صاجراوي إئس عالم ي بيروى كروجوتنها يور مي الشرس

ڈرتا ہواور گنا ہوں سے بر ہیز کمرتا ہوا درجس نے اپنی جوانی صاف دیھی ہو۔

صا جزادے! یہ یا در کھو کہ طا سب علم کاہر نیا دن اُس کی خواہم شی اور اس کے رعل میں میں اور اس کے رعل میں میں اگر وہ اس نے علم کواپنی خواہم شیس نعم کو ایس خواہم شیس نعم کو ایس کرتا ہے تو

وه دن اس کے متے بعر نت ومنفعت کا دن ہے اور اگر اس کی خواہم شونفس اسکے علم پر غالب ایک تو یہ دن اس کیلئے خدارہ سے ۔

مشیخ عبر الر عن شف کها، مشیخ أب المرشكر اللی أوا كرف ي تاكيد فرمات

ہیں، شکری کیا حقیقت ہے ؟

سٹیخ سلم بن دینار شنے فرمایا، ہمارے ہر محضو کا ہم پرایک حق ہے جس کا شکر اواکر نا فزوری ہے۔

ا نکھوں کا مُشکریہ سے کہ حب تم نے کوئی خرد کھلائی دیکھی تو اُس کوظا ہر کردیا

لرواوراگر اکسے کوئی بُرائی دیکھی توا اُسکو بُھیا وو۔ کا نَوْں کا شکریہ ہے کہ اگر اِن سے خیر کی با تیں سنی ہوں تو اِن کو محفوظ کرنواوراگر

برائى منى بوتواكس كودفن كردو

ہاتھوں کا یہ سنکرے کہ بو بھیزتماری نہیں اس کوہاتھ ندلگاؤ اور کسی کے

حق کونه روکو ـ

اور اے عبرُ الرحن بدبات اچھی طرح سجھ لینی چاہئے کہ جوشخص صرف زبان سے شکرا داکر تاہے اورائس کا دیگر فرائع سے حق ادانہیں کرتا اسس کی مثال اُس شخص جیسی ہے جس کے بہاں فتیتی لباس ہے دیکن وہ صرف اُس کے ایک کونے کو تھاہے ہوئے ہے ایس کو استعال نہیں کرتا، ایس کا بیعل نہ اسکو گرمی سے بچائے گا اور نہ سردی ہے۔

مستیخ سلم بن وینازع جیسے ایک اُستاذ معلّم ، محدّث وفقیہ ومُرسٹ دیتھے میدانِ جہاد کے بھی مجا ہرتھے اسپنے مشخول ترین اوقات میں قبال فی سببیل اللہ کے لئے بھی وقت بے لاکر تے ستھے۔

ایسے ہی ایک موقعہ پرتملک دُوم کے شہروں کی طوف مُحابِدین کے ساتھ ہوگئے نشکرِ اسلام جب پہلی منزل پر پہنچا تولمشورہ دیا کہ دشمن پرحلہ کرنے سے بچھ وقت آکام لینا چاہیئے تاکہ فوزح تازہ دُم ہوجا سے۔

تعلیم وتربیک به

المس مخفروقت بیں شخے نے اپنی تعلیم وتربیت کا کام منٹروع کر دیا۔ فوج میں خاندانِ ہوا میہ کاایک اُمیر بھی تھا اسس نے اپنے خارم کے ذریعہ شیخ کو یہ بیام پہونچایا کہ آپ میرے اِل تشریف لایں تاکہ آپ کے دبنی مذاکرے سے میں بھی مستفید ہوں۔

سشیخ نے جو آگانجہ آجناب عالی! یں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ علم کو وروازوں پر نہیں نے جاتے، یں یہ گمان نہیں کروں گاکہ آپ اس عمل کومیرسے نئے پسندگریں ؟ اگر جناب کو استفادہ کرنا ہوتو براہ کرم میرسے یہاں آجائیں۔ واکٹ ایم علیکم امام مشكرين وينادح حب یه بیام امیر نے منا تو فوری حاضر ہوا اورسلام وممعا فی کے بعد کہنے لگا۔ " اسدابومازم الب كمشورسه وبدايت كى بم في بيروى كى اب الكي عزت وعظمت ہم نے بہلے سے نہیں زیادہ محرکس کی،الٹرتعالیٰ ایکو دُنیا وآخرت کی بَرُزائے خَی وے، ہم آپ کی ہوایات کے پہلے سے جہیں زیادہ محتاج ہیں " ا میری اس سعادت مندی پر شیخ کے علم وعرفان کا چٹم بھوٹ برط ادیر تک افادات کاسلساجاری رہاجن میں چنرایک نصائح بریمی تھیک ۔ (۱) جن اعال کے نتائج کوتم اُخرت میں اپنے گئے پُسندکرتے ہوں اُن اعمال کا اس دُنیا میں یا سس ولحاظ رکھور (۲) اور جن اعال کے نتائج کوتم آخرت یں پُسند نرکرتے ہوں وُنیا یں اُن اعال (٣) غور كرنے كى بات ہے اكر آپ كے نزديك باطل شى م غوب ہوجائے تو باطل برست منافی قسم کے لوگ تہادے بیاں بیم م كريں گے۔ (م) اگرُحق و بنجائی تمهیں مرغوب ہونگی توخی پُرست و نیک بوگ تمہارے اطراف ہونگے اورنیکی وسیّانی می تهادی مدد کرین سگه. اب تم خود فیصل کر توکد کیا اختیا دکرنا چاہیئے؟ یہ کہکرمجلس برحواست کی پھم معركة جهاد كاكام شروع كرديا- فِخُواهُ اللَّهُ تَجَزُاءٌ مَّوْفُوْرًا. ستینج کی مجلس اور ارشادات کاوفت مختصر اواکرتا تھا، اہم اور کرمفز بات کرنیکی عادت تھی، بات کوطول نہیں دیا کرتے، مشننے والوں کی طبیعت ابھی سیرمز ہو کے باتی لیا لک بات خم كردية . إكثر اوقات ابل مجلس تشفي محموس كرة جس كانيتجريه ظاهم بواكر تأكر اوگ دوسری محبس کے انتظاریں راکستے، وعظاد صحبت کا یا انول طریقہ تھا جو شیخ

سلمین وینادیمی زندگی بین بلتاہے۔

سنیخ کی موت کا دقت جب قریب آیا حاضرین میں ایک صاحب نے بُوچِا۔

ابوَحارِم اكب كاكياحال م

فرايا، الحريم نجات بإجائيں اسس شرسے بودينايں ہمنے كياہے توہمكو آئوت شدكو كى فقصان نہيں۔ بھر قرآن كريم كى يراكيت يردھى .

رَاتَ الْكَدِيْنَ أَمَنُ وَا وَعُمِدُوا الصَّدَالِيَ التَّسَالِيَ التَّسَالِيَ التَّسَالِيَ التَّسَالِيَ التَّ السَّوْحُنْدِهِ، وُدُدًا. (سُوره مِ يُمَ آيت ماكِي

مَرْجَعَك : - بلاستبرولوك ايمان لاك اورا تحول في الجيع كام ك

الترتعالى أن كيك محبت ببيدا كرفي ككر

آیت کوباربار و حراتے دہتے اِسی حالت بی رفیقِ اعلی سے جائے رس اللہ تھا۔ اِنگارِ اِنگارِ اُنگارِ اَنگارِ اَنگارِ اَنگارِ اَنگارِ اِنگارِ اِنگارِ اِنگارِ اِنگارِ اِنگارِ اِنگارِ اِنگار

## \_ مَرَاجِع وْمَافِذِ

(۲) تاریخ البخاری می است

(۱) طبقات خليفه م<u>۳۹۲۲</u>

آرن ما طالا : (۲) تهذیب این می است کا سالگا (۵) تهذیب این عماکرن و طالبان

(٣) عليهُ الاوليارَن يَا مِثْلِكَ

\*





# امًام سُلِيمَانُ بن مِهرَانُ "اعْيَةُ رح"

نعارُف: بـ

سیمان بن مہران نام تھا لیکن اُنمُش کے کقب سے زیادہ سنہور ہیں۔ اِن کے والد مہران عجی النسل تھے۔ آبائی وطن طبرستان (رُوس) تھا۔

صفرت اعمش سیرنا شین می شادت سے دن ۱، قرم سلام بحری میں بیدا ہوئے ۔ اعمش کوکوفر کے ایک امیر نے خرید کر ازاد کر دیا تھا، اسی نسبت سے وہ وہ سریار

غُلام کِہلائے گئے۔

ا آگرچا عُنْ کی زندگی کا آغاز عَلا می سے ہوالیکن اِن بیں عِلم و فہم کی فیطری ستی اُور موجو و تھی ۔ یہ اِن کی خوش بختی تھی کہ اِن کی نشو و نُما مرکز علم شہر کو فریس ہوئی جہاں اہل عِلم صحابہ کے علاوہ کبارِ تابعین کی کشرت مقیم تھی ، آگے چلکروہ کوفہ کی مُسند عِلم وارٹ دکی زینت بنے ہیں۔

ان کے علمی وعملی فضائل پرتمام مورخین متفق ہیں۔ اکٹر ہُریٰ ہیں حافظ ابن حجرعسقلانی ملا در ذہبی میں ان کو عابد وزاہد، صلاحہ ُ الاسٹسلام ، سشیخ اکا سلام کے القاب سے یا دکر ہے ہیں ۔

محترث عیسیٰ بن یُونس منصقے ہیں کہ ہم نے اور ہم سے پہلے لوگوں نے اُعُشٰ کا مِثْل بہس ویچھا۔

إ مام أعشش م كوجله عُلوم اسلامي من يكسال وَرك حاصل تعا-

قرآني ذوق: -

قَرْ آن حکیم کے ساتھ اُنھیں خاص ذوق تھا، مُلوم قرائی میں وہ" رُاُسُ اِنْعَلَم" شمار کئے گئے ہیں۔ مُحدّت ہُنٹیم کا بیان ہے کہ شہر کو فرمیں اِن سے بڑا قیاری قرآن اور کوئی نہ تھا۔

وی آیات میں سیدناعبدالنزین سووا کے بیروشتھ ۔ امام اعمش کی قرائت اسقدر سستنداور ورست تھی کہ اِن کی قرائت پر نوگ اپنی قرائت ورست کر لیتے۔

حدبیث نبوی 🗜

احاد بیت رسول میں إن کی معلومات کا اتناد سیح و خیرہ تھا کہ حافظ وہبی گئے ان کومشیخ الاسلام لکھاہے۔

علام ابن مائن کابیان ہے کدربول الشرصلے الشرعلیہ کو لم کی اُمّت میں بھلا حضرات ایسے بیں جھوں نے اما دیث رسول کوچار بڑے ستروں می مفوظ کر دیاتھا۔

ا به مکتیم المکر مه مین امام مالک بن و نیاد رایم ۲: مدینهٔ المنوره مین امام ابن شهاب زمیم ی ایر

ا: بهره بن إمام قداده وامام يحيى بن كثيرار

۷ : کوفریں امام ابوا محق تصبیعی اور امام اعمش کر۔ محدّت ابو بحرعیا مضرح کابیان ہے کہ ہم لوگ امام أغمست کوستیا المحدّثن تر تھ

ام انمنٹ می مرویات ہزادوں تک پہونچی ہیں۔ ابن ماکنی کے بیان کے مطابق یہ تصداد تیرہ سوسے۔ بعض دیگر روایات کے مطابق چار ہزادا حادیث ہیں۔ امام دبن شہامب رئم رئ ابنی معلمات کے تحت اس وقت اہل عماق کے علم وفضل کے قائل نہ تھے وہ کہتے تھے کہ مدیث ملک عراق سے رُخصت ہوگیا، إن کے ایک ووست حضرت اسلی بن ماٹ رئے ایک مرتبہ امام زُمری سے کہا کہ شہر کوفہ یں قبیلہ اُسد کا ایک غلام ہے جس کو چار ہزار احادیث یا دیاں ۔ امام زُمری سے توجی ہے بگوچھا، چار ہزار اح

من المرائر المرائل ال

امام شعری جن کو امیرالمومنین فی الحدیث کها جانای ام اعمش کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جوعلی منتفی اعمش سے ہوئی وہ کسی اور سے نہیں ہوئی . محدث قاسم بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ شرکوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسودہ کی روایات کا جاننے والاالم اعمش سے زیادہ ادرکوئی نہیں تھا۔

## إمام أغَيْثُ كى رؤايات كا درجَهُ:-

اما دیت میں رایوں کے علم وفہم، قوت مفظ کے لحاظ سے مختلف درجات ہوا کرتے ہیں۔ کلام نبوی جحابی فات میں بلندہ کالامقام پرقائم ہے لیکن رایوں کے سلسلہ کے لحاظ سے اسکا درجہ مختلف ہوجا یا کرتا ہے۔ ایک توہ مجی ہے جس کے بیان کرنے والے علم وفہم میں عام عالمت دکھتے ہیں۔ لیکن اُسی حدیث کا دک سوا سسلسلہ ایسے رایوں سے وابستہ ہے جوابنے علم وفہم، حزم واحتیاط محت یا دوا سے متاز ہیں ایسی صورت میں دوسری روایت کا درجہ ہیں دوایت کا درجہ ہیں دوایت سے مختلف ہوجا نیگاء اگر چے حدیث نبوی ایک ہی ہے۔

رَبَّا فِي عَصْكِسِينَ امام سيمان بن مهران المام أعمش المكى روايات كابيشتر حصّه ايسے ہى دايوں سے وابستہ ہے جو اسِين عِلْ وفهم، ذكار وضفاي متازين عدّ تين كرام كي اصطلاح بن امام اعتق كي روايات كوعام طور ير مُفْخَف "كهاجامات (قَرْأَن جيسا جُوع). ابن عمَّاد كيمة بي كم محدّثين بن أغنش سي زياده ثقة تركو في مه يايا-اكس علم وفضل كے باوجود إمام أعمن نقل روايات بيس برسے محاط تھے، زياده احادیث کا بیان کرناا چھا زسیمتے تھے، جو بھی حدیث نقل کرتے نہایت حزم واحتیاط سے کہ کوئی کلمہ چھوٹنے نہ پائے۔ اُن را بوں کی سرزنسٹس کرتے جنقل روایات میں جُری ہوا کرتے ہیں۔ محدّثين ﷺ يُحرّرات بِرَنظر بد إام أغْشُ مح سلسلے مدیرے میں اُن کے فضل وکال کی ایک مُسندیہ بھی ہے كروه اينے زمانے كے محدثين يرخصوصى نظرد كھاكرتے تھے۔ اُن كى بيان كرده روايات کوناقداز نظاوں سے ویکھتے اور بر ملا تبھرہ بھی کردیا کرتے۔ ابُو بجر بَن عيا تسش كابيان ہے كم ہم لوگ تحصيل عِلم كے لئے وقت كے ديگر محدثین کے پاس بھی جایا کرتے تھے اور مجھرا مام اعش کے ماں آتے وہ ہم سے سوال كرتے كى كے ياس سے أتے ہوہ ہم جواب دسیتے فلاں داوی کے پاس سکئے تھے۔ پرمشکر فرائے وہ تواہداہے بكر رؤ يقة اكس كيد؟ ہم جاب وسیتے فلاں سے پاس فرملتے وہ توویسا ہے۔ اكس كے بعد بھر وريافت كرتے ،اس كے بعد ؟ ہم کہتے فلاں تخص کے پاس ، فراتے وہ تو ایساویسا آدمی ہے۔

بعض مورخین نے ایسا، ویسائی تعبیروں میں مثالیس مجی نقل کیں ہیں۔ (جس کو ہمنے یہاں ورج کرنا مناسب نہ مجھا) .

عِلَم حدیث میں برَن و تعدیل (اسمارالرّجال) ایک تقل علم ہے جس سے
روایت اور راوی کی حیثیت مثانہ متازر، اورضعیف سے صعیف ترطام بوجایا کرتی ہے۔ عکوم حدیث میں یہ علم "اخرف الحکوم" کی حیثیت رکھا ہے۔
محد تین کرام جو "حدیث رسول" کی صحیت وصفا طلت کے لئے من الشربیدا
ہوئے ہیں اِسی علم کے وریعہ رایوں پر نقد و تبھرہ کیا ہے۔ یہ فیبت اِجْبتان نہیں
جوحام عمل ہیں، بلکہ "کام رسول" کو ویکر تمام اقوال والفا ظاسے ممتاز کر دین مقصود ہواکرتا ہے۔

رور المراقع المراس بارے میں نہایت جری و بیباک واقع ہوئے ہیں و عظمت صدیث کے مقابلہ میں کسی بھی إزالهُ عرمیٰ کوخا طریس نرالیا کرتے۔

### جراَتُ وْ بيباكى كاوَاقِعَهُ بد

مشہور اکوی خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے ایک مرتبران کوخط لکھا کہ آہے۔ ہاں سیّدنا عمّان م کی فضیلت میں جوروایات موجود ہیں اسی طرح (سیّدنا) علی کی تفقیص میں جوروایات محفوظ ہوں انھیس ریکھ کرمیرے ال روان کرویے بجئے ،

امام اُعمش نے خلیفہ کا پیضط قاصد کی موجودگی کہی ہیں بحری کو کھلادیا ، اور قاصد سے کہا خلیف کوکہدینا کہ یہ آپ کی تحریر کا جواب ہے ۔ قاصد اور حاصرین اس جرات و پیپاکی ہرؤم بخوورَہ گئے ۔

ائس کے بعد قاصد نے دوبارہ إصرار کیا کہ خلیفہ کی تحریر کا جواب بہرحال دیدیجئے ؟ تویہ جواب مکھا:

يشم التبرالرجمان الرحيم

الماجعد! اگرستيدناعتان مى دات يس سارسدانسانول كى خوبياك

ة بَّا فِي عَصَتُكِسِي أمام سيعان بن جهران جمع بون توتھی اسس سے تہاری وات کوکوئی نفع نہیں پہونے سکا۔ اس طرح اگر مسيندناعلي خ كى ذات بيس دُنيا بھر كى بُرائياں جي بول تواكس كسي تمكوكونى نقصان نهس مكو توصرف ابن فكركرني والشكام خط يرط صكر خليف بھى ب بس ہوگيا۔ إمام أعَمَّشُ مُ كوعِلم فقدين كامل بصيرت تهي خاصكر علم فرائض (ميراث) مِي لم حِثْنِيتُ حاصِل تهي . محدّث ابن عُيينَهُ الله على الله الله المع مُرْعِكُم فرانصُ مِن وه المامست كا درج دسكھتے تھے ۔ ان سے پہلے إلى ا برام م تفی اس علم کے سب سے بڑے عالم تسلیم کتے جائے تھے اور ابل عِمَ اُن کی طوف آرجرع کیا کرتے تھے اِن کی وفات کے بعد اہم أعُشُ مى ذات يى يىعلم منحفر بوگيا. عبادئت ورياضتُ ج. علم کے ساتھ عمل یں بھی وہی درجرد کھتے تھے متہور نا قد حدیث کیلی بن سمیرقطّان کا بیان ہے کہ وہ رعلم کی اس بلند منصبی کے ساتھ زا ہروعابد شیب بیدار تھی تھے جب وہ عبا دت میں مٹنول ہوجائے تو کوئی اندازہ نہیں کرسکا تھا کہ كب فادع بول كے محابر كرام الله كى كيفيت عبادت أن كى زندگى ميں نظر صحابً كرام بفكے بارے ميں مورخين منصق بيں: بِالنَّهَالْيِ فُرُسَانٌ وَ بِاللَّيْلِيْ هَبَانٌ ون كِي مِجابِر اور رات ك عباوت گزاد، علّامه خريري كابيان سبے كه أغش مسنے اسيے بعد كسى كوبرا ا

عِبادت گزار نہیں چھوڑا۔

ما فظ ذہری کھنے ہیں کہ وہ علم نافع اور عمل صالح دویوں کے سردار تھے۔ محدّث وکیج بن جرّاح مجمّعۃ ہیں کہ اِن میں نماز باجاعت کااسقدرا ہمّام مرد نکے تعمیل کر در میں میں میں میں اور استعام

تھاكەنتىترسال كى عمريى بھى تجييراۇڭي فوت نە ہوئى -

تلاوتِ قرآن کامعول ساری عباً دقول پر غالب تھا، ہمرسات دن بی ایک ختم کر لیا کرتے اور رمضانُ المبارک کے دلول میں ہمر تین دن میں ایک ختم اور اسخری عشرہ کی را توں میں ہمررات ایک قرآن ختم کرنے کا معول تھا۔ کئے النہ ہے یا لگا 1 دلائ

#### زُمِروقناعَتْ بـ

ام انخش مخاصانِ نُکدا کیعارے دولتِ کونیاسے بالکل تہی دُست تھے خود اِن کا اپنا احساس تھا کہ وہ تہی دُست ہیں اِس کے باوجود اُمرار واربابِ دولت سے نہ صرف بے نیا ذیتھے بلکہ اُن کوخود مختاج وضرور تمند سجھا کرتے۔

مخترت عیشیٰ بن یونس م کابیان ہے ، یں نے باوجودانس فقر و احتیارے امرار وسلاطین کوکسی کی نگاہ میں اُن سے زیاد ہ حقیر نہ یا یا۔

اَمَ شَمَا فِي مِلْ لَكُتْ إِن النَّشُ كُو بِيتْ بَحِرِدونَّى بَيْشَرَهْ تَحْى لَيكِن اُن كَى مَجلسَ بِي دولت مندادر امُمار سبب سے بڑے فقر معلوم ہوتے تھے۔

( بینے سعدی کے اس حقیقت کواس طرح ظام رکیاہے" آں را کرغنی تراً نگر ممتاح تراً نُد ؟ جولوگ جینے برطب دوبیت مندیں اسی قدر محتاج ترجمی ہیں)

یه در اصل اُن کی عِنیٰ نفس کا اُٹر تھا جو مادّی دولت و ثروت کو کشر مندہ کررہا تھا، اُن کی مجلس میں ہو بھی آگا اپنے آپ کو ممتاح و تہی دَست محسوس کرتا تھا۔ حدیث میں عِنیٰ کی حقیقی تعربیف مع عِنی النَّفُسُ کی گئی ہے (یعیٰ ول کی میری)

www.besturdubooks.wordpress.com

(Fig.

اماً عش کا قلب غِنی انتفس سے معود تھا یہی وجہ تھی کہ جو کچھ آتا اُسی وقت حرف بھی ہوجا ہا۔

محدّث ابُوبِکر بن عیائش کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب بھی اُنمش کے اِسس آتے وہ ہمیں کچھ نے کھیلاتے تھے ۔ پاکس آتے وہ ہمیں کچھ نے کچھ کچھلاتے تھے ۔

وَفَائِتٌ: ـ

ان تمام ظاہری و باطنی فضائل کے باوجودوہ اپنی ذات کو بائک صیب و بیچ شکھتے تھے، فرایا کرتے ، یں اس سے مبی کہیں فروٹر ہوں کہ لوگ میرے جنازے میں سٹر کمت کریں ۔

به الله ين وفات يا تي.

ٱللَّهُ تَمَا اسْكُنُ فَي حَبَّ آتِ نَعِيمٍ وَانْشُرُ عَلَيْءِمِنٌ فَضَلِكَ الْعَظِيمَدِ

## \_ مَرَاجِع فِماً خذ\_

(۱) طبقات ابن سعد عد (۲) تهذیب التهذیب رح ماری

(٣) تذكرةُ الحقّاظ عل (٣) كارتخ خطيب بغدادى عد

(٥) طبقات كبرى إام شعراني م



# المحات فيحر

مَا آخُسَنَ الْإِسْلام كَيْزِيْنُهُ الْإِيْمَانُ وه استلام كتنا ا يِقْلب ص كوايان في زينت دى

وَمَا آخُسُنَ الْإِيْهِاتَ يَهِ يَهِ يَهِ مُعَلَا السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّ

وَمَا اَكُسَنَ التَّعَلِي يَدِينُهُ الْعِلْمُ لَدُ

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ كَدِيْدِيْنُ الْعَاسَلُ اوروہ بِعُم كَتْنَ ا بِيُصَّابِ جُسس كُوعَل نے ذینت دی ہو

وَمَا أَحُسَنَ الْعَمَلَ يَوْلَيْنَهُ السِرِّفُوثِ الْعَرِينُ وَمُنَا يَعْلَمُ السِرِّفُوثِ اللهِ السِرِّفُوثِ اللهِ المُعَلَمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

( محدّث رُجاً ربن حَيْوه مسلامه )



<u>ڳارني عَڪ</u>ِيني

المام عامر من عبرالداميمين

إِ نُسْحَلَى السَّرِهُ لَ إِلَى ثَمَا يِنِينَ فِي الْمُتَكَالِينَ ثَمَا يِنِينَ فِي مُ مُقَيِّ مَنْ مَنْ مَنْ م مُقَيِّ مَسِيهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ مُنْ اللَّهِ اللَّيْ مَنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُنْ اللَّهِ مَ (علقہ بن مرفرست عام بن عبداللَّهُ تميم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَسْمَ اللَّهُ اللَّهُ تَسْمَ اللَّهُ تَسْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُلِلْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَ

# جضرت عامرت عيرالسرالتي مي

تَعَارُفُ:.

امیرُ المومنین کا یہ اعلان اسلامی مملکت میں برق وباداں کی طرح بھیل گیسا ، شہرنچَدَ، حِجَاز ، مِیْن سے مسلمانوں کے قافلے شہربھرہ کی طوف کو ہے کرنے لگے تاکہ اسلام اورُسلانوں کے دیئے ایک صغبوط قلعہ فراہم ہوسکے .

مسلانوں کے ان قافلوں میں شہرَ بنگر کے قبیلے بنو تمیم کا ایک نوجوان بھی اس مہم میں منر یک ہوا، اس نوجوان کا نام معام بن عبدُ اللّٰہ تمیمی متصاریہ اپنی کم سِن، ی میں متقی ویاک باز زندگی کا نوگرتھا، امیرُ المومنین کی بندا پرشہر بھرہ بروانہ وگیا۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ شہر بھرہ اپنی وُدنت و تُروت، زروجوا ہر کی بُہتات میں، اپنی مثال آپ تھا، یہاں فتوحاتِ اسلامی کے اموال جُمع ہواکرتے تھے اورعوام نوشحال زندگی بُسرکررہے تھے۔

لیکن فرجان کام ن عبرُ الشرکودُ نیا کے ان ذخا دون وعجائب سے کوئی دلچیپی نرتھی وہ صرف دَخارے اللی کی خاط ہجرت کردہا تھا۔ موَرَحین اِن کی اُس خصوصیت کو اِن صنیری الفاظ میں تھتے ہیں :

حفرت ابو کوسی انتری ان اصحاب دسول میں مشامل ہیں جنسیں کتاب الٹر کی کا مل معرفت اور حسن قرآت میں المثیاز حاصل تھا۔ عام بن عبّد الٹرڈنے اِل سے مہردوعلوم میں وافرصے بیایا اور احادیث دسول کا بہت بڑا ذخیرہ حاصل کیا۔

روايات مديث ين أس مديث كاورجه بهايت بلندوبالا مهاجاتا ب

جس بیں رسول الشرصلے الشرطید وسلم تک صرف ایک واسطہ (ایک راوی) ہود عام بن عبرًا اللہ کوالیسی سینکڑوں احا ویپٹ ملیں جس میں رسول الشرصلے الشرعلیہ

ما المراجع الدروان في المرون الموليك يا المرون المريخ كانتها. وسلم تك مرف ايك واسطه حضيرت البوموسي الشعري فل كانتها.

کینوکشن نصیب نوجوان تھے جھوں نے جھنرت ابوٹوئی انتعری نسے علم ونفل کا بڑا حصہ پاکرا بنی زندگی کو بین حصول میں تعسیم کرلیا تھا۔

شيخ عام رشيئ کې زندگي جه

(۱) ایک و ترجم کی ترویج و تبلیغ کے لئے وقف کیا، جامع بھرہ یں علی طقات کاب سر سروع کیا جاں شہر کے علاوہ دور دراز علاقوں سیے علم حاصل کرنے والے آیا کرتے گئیا" علم حدیث "کایہ بہلا مرستھا جوشہرہ بصرہ میں جاری ہوا۔

(۲) این زندگی کادوسراحقته عبادت اللی کے ملئے وقف کیا علمی حلقات

سے فارع ہوکررات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے آگے آہ وزاری ونوافل کی کثرت میں شغول ہوجائے، کہاجا ماہے کہ ضبح فجر تک پیرمتوزم ہوجایا کرتے، بہت ہی قلیل مّرت ہیں ماہد مصرہ سے میکارے سکتے۔

(۳) زندگی کاتیسراحصہ میدانی جها دوقت ال فی سبیل الٹرکے لئے وقف کیا، مجا ہون کی سبیل الٹرکے لئے وقف کیا، مجا ہون کے نام کا خالوں کے ساتھ دور دراز ملاقوں کی فتح یا بی کے لئے زکل جائے اور کا میان کی کثرت کے ساتھ مرکز اسلام بھرہ اُجاتے اور پھر اپنی سابقہ زندگی کا اُغاز کرتے۔

مشیخ عام بن عبدالتریمی مجابدانه زندگی کا ایک واقعه اِن کا ایک پڑوسی بیان کرتا ہے جوخود بھی اس راہ جا دیں سٹریک تھا۔

#### نمازومُناجَاتُ :-

کہا ہے کہ میں سنیخ عام بن عبداللہ ایک ایک قافلہ جہادیں سنریک تھا، داہ میں ایک دات قیام کرنا بڑا، مجا ہرین اپنے اپنے مقام پر استراحت کے لئے لیسٹا گئے، عام بن عبداللہ نے بھی اپناسامان پیجا رکھ دیا، اپنے گھوڑے کوایک درخت کے نیچے چارہ ڈال کرا کی لمبی دسی سے اسس کو با ندھ دیا تاکہ وہ آزادی سے چرے بھرے اور ڈور نہ زبی جائے، مجمز خودا کی جمالای کی طوف جل بڑے۔ مجھکوان کا دور زبیل جانا شک میں ڈال گیا میں نے مخفی طور پر اِن کا بیجھا

کیا وہ ایک گفتی جھالای میں داخل ہوئے اور صلی بچھا کرنما ذکے گئے گھڑے ہوگئے اور دیریک نماز برڑھتے رہے، میں نے خیال کیا کراب فارع ہوئیگے جب فارع ہوں گے ؟ لیکن اکس کاسلساختم نہ ہوا۔ الٹرکی قسم میں نے ایسی پرسکون دشت میں بندن میں میں اور کی رکھی عصر مند مند سر کیا۔

خشوع مفوع والى نمازى كسى كوهى براهت نهيل ديجمار

جب ومنازے فادع بوے تودعا کے لئے اتھا تھا کے ادر السركى

جنابِ عالی میں ممناجات شروع کردی اور ایسی دِل آویزورُوج پرور آوازسے الٹرکوئیکارسف تھے کہ میرا دل بیفتے لگا اور میں برداشت نرکرسکا،

الشرکی حدو ثنا پر صحر کینے گئے، اہلی تیرے بندے عربن الخطاب نے ہمیں اسلامی ہم پررواز کیا ہے اہلی آس کی اس مہم کوکا میاب فرما، اسسلام اور مسلانوں کی سر بلندی کے لئے شہر بھرہ کو اسلام کی مضبوط چھاؤنی بنا اور اسس مرکز کوفیول فرما، اہلی اپنی زین کے دُور دراز علاقوں بن اسلام وایمان کا کلہ جاری فرما، قرآن وستنت کے احکام کو عام و تام کر دے کہ دُوستے ذین پر تیرے نام کے علاوہ کسی نام کی عکرانی نرسے، اہلی ہم تیرے بندے اور تیرے بنی کی است ہیں اہلی اپنی اہلی اس اُمت جی بندے و تائید کے بغیر کسی کو وسرار اُمت بندی ہم تیر سے بندے بغیر کسی کو وسرار

مناجاتِ نیم شبی به

ا کئی اپنی مرضی سے آہیں نے مجھ کو پیدا کیا اور اپنی ہی قدرت سے مجھ کو اسس وُنیا کی شمکش میں مُبتلا کیا چھر مجھ کو پا بند کیا کرنفس کے بُرے تقاضوں سے دُور رہ ،

اہی یں آپ کی تائیدو توضیق سے بغیر اکس عُبدسے کیونکرعہدہ برآہوسکتا ہوں ۱ اہی دُنیا کی مہراً زما کشش آسان فراا ور اسٹے ہرفیصلہ برمجھکوزا حی برَصْنَا کردے یا لطیف یا قوی یا متین ۔

سٹیخ عام بن عبدُاللہ کا پڑدی کہتاہے ہیں پیمنظر دیر تک دیجھتارہا، آخِرشب نیند کے غلبہ سے میں قدسوگیا، صبح فجر میں حب بیدار ہوا تو دیجھا کہ سٹیخ عام بن عبدللٹر اپنی مُناجات میں مشغول ہیں۔ لا کہ اللہ الگاللہ

اوربارگاہ قدس میں عرض کررسے ہیں۔ اہلی ہربندے کی ایک حاجت

مواکر تی ہے اہلی اپنے اکس بندے عام کی بھی ایک حاجت باقی ہے۔ اہلی میں نے اپنی تین خواجت باقی ہے۔ اہلی میں نے اپنی تین خواجتیں تین خواجتیں تین خواجتیں تو آپ نے اپنی خوادی کر دیں المبی ایک کر دیں المبی ایک کر دیں المبی ایک کر ہے۔ اور کی جزیماری نہیں۔ فرادے آپ برکوئی چیز بھاری نہیں۔

ر پیکبکراپنے مصنے سے اُتھ گئے ، اچا نک مجھ پرنظر پرٹری سکتہ یں آگئے، بھر بلندا وازسے فرایا :

"ارد تم في ميرى تاك بين سارى دات كزاروى ؟"

یں نے کہا، اللہ آپ بررحم فرائے میں آپ کی شب بیداری دیجھناجا ہاتھا۔ فرایا، اچھا توتم نے دیکھ لیا آب اس کا بڑچا نہ کرواللہ تمکو بڑا تے جردیگا۔ بیں نے کہا، ٹھیک ہے دیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنی تین حاجتیں جو

التُّرِيبُ العزِّت مصطلب كين بي وه ظاهر فرادي ورنّه بين دات كاواقعه عام كردول گا-

تشیخ عام بن عبرًا لٹرنے کہا، ئس بس مجھے معاف کردوا ور اپنے کام سے کام رکھوتم کومیرے ذاتی تقاضوں سے کیا تعلق ہے ؟

میں نے کہا، تو بھریں اینا استحون دیکھا حال ظام مردون گا-

میرے اصرار بر فرمایا اتجا ! میری بھی ایک شرط ہے کوہ یہ کہ میری موت تک یہ واقعہ ظام رکیا جائے ؟

یں نے وعدہ کرلیا۔

فرایا، بہتلی بات تو یہ مجھکو اپنے دین دایمان پر عورتوں کے فینوں سے زیادہ اورکسی فقنہ کا اندیشہ نہ تھا میں نے اللہ سے دُعاکی تھی کہ عورتوں کی یہ ناجائز محبّ ول سے دُور ہوجاوے، اللہ نے میری دُعاقبول فرمائی، اب میرایہ حال ہے کہ کہسی عورت کو دیکھنا یاکمی پتھر کو دیکھنا دونوں برابر ہیں۔ دوتشری دعایہ تھی کہ موائے الٹر کے بیں کسی سے بھی خوف وا ندلیتہ نہ کروں الٹرنے یہ درخواست بھی قبول فرمائی اب میرایہ حال ہے کہ زمین اور آسمان میں موائے الٹد کے نکسی کا خوف ہے نہ اندلیشہ ۔

سي ن كااور ميترى دُعاكما تقى جوببول نهول ؟

فراآیا، یں فراسنے رب سے یہ وزخاست کی تھی کہ مجھسے نینداور اُونکھ اُٹھالی جائے تاکہ یں دن ورات عبادت کے ملے مستعدر یوں لیکن اللہ سنے یہ دُعا قبول نذکی (یہ اللہ کی مرضی تھی)

بیں نے کہا، مشیخ آپن جان بررتم کرو دیسے بھی آپ ساری راہت عبا دست کرتے ہیں اور دن کوروزہ رکھتے ہیں اور جنّت تواکس سے بھی کم انتال بریل جاتی سے اور جبتم سے نجات بھی، مزید کیس لئے ؟

ستنيخ عامر بن عبدالترشف فرمايا :

إِنِّي لَا كَثْنُكُ وَكُنَّ مُرَحَيْثُ لَا يَنْفَعُ النَّالَ مُدِّ

صاحزداے میں اُس دن کی ندامت کا اندیشه کرتا ہوں جس دن کی ندامت نفع ند دیگی (یعنی آخرت) اللہ کی قسم میں عفلت اختیار نہ کردں گا در نہ سستی کرونگا اپنی کوشش جاری دکھوں گا اگر نجات پاگیا تو یہ اللہ کی دعمت ہوگی اور اگر بچڑا گیا تو بیمیری شامت اعمال کا نیچہ ہوگا۔

مشیخ عام بن عبدالدری سادی زندگی اس جدّو جهدیس گزاری اُنکوکیمی خاکوش یا ففول کام کرنے کسی نے نہیں ویچھا، قرآن وحدیث کا درس دیتے یا عباوت میں مشنول رہینے اور حبب جہاد کا اعلان ہوتا مجا دین کی صفب اوّل میں نظراً ہے، وُنیا اِن کے پاس تھی ہی نہیں جو انھیں اپنی طوف متوج کرتی ، رُوکھا مُوکھا کھا لیا پھر کام میں شخول ہو گئے ۔ مورخین محصتے ہیں سننے عام بن عبدالتر ندھرف زاہدوعا بدقسم کے انسان تھے کہ شب وروز عبادت میں کھڑے ہوں بلکہ وہ دن میں مرد مجاہد کی صفات کمت تیس ن کریں میں میں میں ایس میں سرمز آنے تھے۔

ر کھتے تھے، ان کی میرت اصحاب دسول کی میرت سے مختلف زشھی۔ میں میں میں میں این اس سے مارون کی میرت سے مختلف زشھی۔

وہ حضرات رات دلیے رہے سامنے کھڑے ہوتے اور دن کو مجا ہرین کی صفوں میں شامل ہوتے ہی حال شیخ عام بن عبدالشر کا تھا، ان کی ایک ظامل عادت یہ جی تھی کہ کوج کرنے سے پہلے اُن مجاہدین کی رفاقت قبول کرتے جوان کی تین شرطیں پوری کرنے کا وعدہ کرتے ہوں ۔ تین شرطیں پوری کرنے کا وعدہ کرتے ہوں ۔

یں سرمیں پرری مرعے م حصور مرت است. بہتلی سنز طاقہ یہ کہ سارے سفریس میری حیثیت آپ لوگوں کے خادم کی طرح ہوگی میں ہر قسم کی خدمت کروں گا ؟ میری خدمت میں کوئی ماخلت زکر میگا۔

ہوئی میں مبرستم کی حدمت برون کا بایم کا خوات یں وی پوسٹ کر براہاں۔ دوسری سفرط یہ کہ پانچوں وقت کی افران دیننے کی فتر داری مجھ پر رہے گی اسمیں بھی کوئی ملاحلات زکرے گا؟

سیستری سندهایه که راوسفر کا خرجه خود میرا به و گاکوئی میری خدمت ندگریگا؟ مجاهدین کی صفوں میں جو جماعت ان کے میتین شرطیں بوری کرتی اُن کے ساتھ ستریک سفر ہوجاتے ورنہ کوئی دوسری جماعت جو اِن کے شروط بوری کرنیکا وعدہ کرتی ساتھ ہوجاتے۔

سفرجادیں دوسروں پرباریا بوجھ ہوناکیامعنی اوروں کا بوجھ ہلکا کو یا گرتے اور حب میدان جہا دیں محرکم بیٹ اتا تو یا آن مجابدین میں نظرائے جو نوف واندیشہ کے وقت اور زیادہ ولیر ہوجائے اور بے نوف وخطر دشمنوں کی صفوں میں گھس برائے ہیں۔

فتح مندي كے بورجب وشمنوں كامال غنيمت جمع كيا جاتا توبيامانت وريانت كي

جیتی جاگتی تصویر نظ ہے، مال غنیمت میں خیامت کرنا تو در کمنار نظر بھر دیکھنا بھی پسندند کریتے، مال غنیمت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جھے کم وا دیتے۔

ب منگ قادر کی میں سریک تھے حضرت سوکربن ہی وقاص نے فتے یا ہی کے بعد ایوان کسری میں واخل ہوکر تجاہدین میں اعلان کروایا کہ مالی فیمست، تمع کیا جائے اور کس کوشمار کیا جائے تاکہ بہیت المال کا یا پنجاں حصہ امیرا لمونین عربن الخطاب فع کی خدمت میں روانہ کیا جاسکے ۔

مالم شره و فلَغلہ تھا بھے کیا جانے لگا۔ ندوجوا ہرکے علاوہ زر وجوا ہرات سے مرضع تخت و تائے، صندل و شیبتم کے صندوق، رویشم و استبراق کے لبائس، میمتی موتیوں کے بار، یا قدت و زمر دکے زیورہ شاہی بھات کی بے شمار زیب وزینت والی انشیار، آثا بقد یم کا بے مثال ہرایہ علاوہ ازیس کا مان ترب و فئرب کا بے بناہ ذخیرہ بھی موجود تھا جو مجاہدین جمع کی سرسے تھے۔

مشیخ عَامِرُ کی امانتُ و دیانتُ جہ

ای، بچوم کس ایک غیرمووف پراگنده حال مجابد ایک بھادی صندوق لے آیا، جس کے بُوجہ سے وہ وُباجارہا تھا، حب کھواا گیا تو و پچھنے والوں کی آنکھیں نیرہ ہونے مگیں، پُنک دار ہیروں کے ٹکرٹے، اعلیٰ قیم کے بوتی وٹوننگے، لال وزم و کے بیقر، حریر و دیبان کے کیڑوں میں بیٹے ہوئے نظروں کو پلٹا دے رہے تھے، نووار دیجا ہر الی ننیمت آگے رکھ کر دوانہ ہونے لگا، الی ننیمت کے افسر نے

له قادميد ملك ايمان كادوات مندشرتها جوهافت فأكدتي في وفي يوا-

TT

رد کا اور پُوچھا یہ صندوق کہاں سے لائے ہو؟

عبابرنے کہا، معرکہ میں فلاں محل کا یہ صندوق باتھ آیا وہ نیتا آیا ہوں.

حاضرين في كماتو بيم أب كون بو؟ نام كياب؟

كما نام وتعارف كى كيا مزورت ؟ مجابرين السلام كالك خاوم وتجابر بول.

پُرجِها، پھرتم نے اسیں سے کتنامال لیاہے ؟ ر ر بر بر

کیا، قربہ! توبہ! کوبہ کیونکر ممکن ہے؟ یں توشابانِ فارس کے مال ومتاح کوناخن کے میل سے بھی حقیر سجھتا ہوں، اگر پیسلانوں کے بیٹ المال کاحق نہوتا تواں مثہرسے ایک بڑنکہ بھی ندا تھھا تا، یہ کہکرواہیں ہو گئے۔ ایک خص نے اِن کا بیچھا کیا دیکھا کہوہ سُرہ کے اُمڑی جصفے برمجا ہرین کی صف میں واخل ہوگئے ہیں۔

اُس شخص نے بجا برین سے اِنکا تعارف جا ہا، مجابدین نے حیرت کا اظہار کیا، کیا تم اِنکونیوں جانتے ؟ پینٹمر بھرہ کے عامر بن عبداللہ بنیمی ہیں جو 'زا بڑا بھرہ 'کے نقب سے میکارے جاتے ہیں ۔

### ایک حَادِنه اور آزمَا کِشُ بر

ان ساری خوبیوں اور فضائل کے باوجود شیخ عام بن عِدُالٹرام جوادتِ زمانہ اور مصائب حاسدانہ سے محفوظ ندرہ سکے، قدیم زمانے سے سنت اُلٹرایسے ہی جاری رہی ہیں ک نیکاں رُا بیش بُو د حِبرانی (بڑوں کی معیبت بھی بڑی ہوتی ہے) سشیخ کورڈمنوں، حاسدوں، شریروں سے وہ سب بچھہ رملا جو ان کے پیش مُول

میں۔ حق گوئی سے باکی بجراً ت وانصاف بیسندی طبیعت ثانیہ ہویجی تھی ایک دن شہر

بعروسك بازاريس ديكهاكه پولس كا ايك نوجان ايك وتي (غيرسم) كاكا بكوسي

له اسلای علکت کی وه يخر مسلم عليا جوعدويمان دي اسلام عكومت بيس قيام كرتى سيد-

www.besturdubooks.wordpress.com

نهير، يس ايساكوتى ا ميركبيرنهيل جوصيح وشام كوشت خدى كرتار بوك-

گورزنے کہا، تو بھر آپ مجنبنہ (بینیر) کیوں استمال نہیں کرتے جب کہ یہ متا استال نہیں کرتے جب کہ یہ متا استال نہیں

سُستی اورعام غذاہے؟

سنیخ نے کہا، جائب میں شہر بھرہ کے ایسے خطیس رہا ہوں جہاں مجوسی
(آتش پرست) بھی آباد ہیں یہ لوگ حلال دیوام کی تمیز نہیں رکھتے، فرن سندہ اور
غیر ذرج سندہ جانور ان کے ہاں مکساں ہیں یہ لوگ دُو درد، دَہی، پَنیر وغیرہ کا
کا دوبار کرتے ہیں۔ بَنیر بنانے میں جانور کی وہ چکنا آئے جو معدے سے چبکی رہتی ہے
استعال کی جاتی ہے اب معلوم نہیں یہ بے دین لوگ ذرج سندہ جانور کی چکنا آئی
استعال کرتے ہیں یا غیر ذرج سندہ جانور کی (مُرداد کی) اس لیے میں بَنیراور اس کے
متعلقات چیزوں سے بر میز کرتا ہوں،

البته حببَ دَوْمِ الن اس بات كى شهادت دية بول كريه بُنيرذ كُتُنده جانور

کی چکنائی سے بنائی گئی ہے تو میں استعال کر لیتا ہوں بر

گور نرنے کیا، آب محکام وا مراری مجانس میں بٹرکت کرنے سے کیوں عاد کرتے بیں جبکہ ان کی اطاعت واحر ام ضروری ہے ؟

سنیخ نے کہا، یہ بات بھی ایسی نہیں جومیری طف نسوب کی گئی ہے واقعہ یہ سنی سنی مند اور محتان بہت ہیں، محکام اور امراء کے دروازے بان کے لئے کھکے ہوئے ہیں یہ اپنی حاجات بیش کرتے رہتے ہیں، اور جس کی کوئی حاجت نہ ہووہ اِن دروازوں پر کیوں جائے ؟ اور کس سئے اِن اُمراء سے میل بلاپ رکھے ؟ اُس کو اُس کی حالت پر چھوڑ دو ایس کوکیوں پریشان کیا جاتا ہے ؟

" گورنرنے مشیخ عام بن عبدُ التُّر ' کی صفائی امیرُ الومنین عثمان بن عفائع کی خدمت میں رواند کر دی ۔ امیرُ المومنین نے جب یتفصیل صنی تو ان کے عِلم ویقین

له معدد كاس مكان كوع ف زبان يس مِنْفي كماجلاب وسودى عرب ير مى استوال كياجالاب

یں مزید اضافہ ہواکہ شیخ عامرہ یں نہ بغاوت کا جذبہ ہے اور نہ کتاب الٹر اور سُنْتِ رسول الٹرمسے خوکورح واسکارہے، پونس کے سارے الزامات کورو کر دیا اور اِن کے اعزاز واکر ام کی مزید تاکید کی۔ اس طرح پونس کی سازش ناکام رہ گئی۔

ليكن شهريس جوفتند بوياكيا تصامخفي طور براكس كى أبيارى مور مي تفي مختلف

عنوانات سے سینے عامر محوستایاجانے لگا اور قبیل وقال کی کثرت ہونے لگی ایر الوئنین سیّدناعثمان بن عقائ محوان فتذ پروازوں سے آگاہ کیاجاتا رہا لیکن شریروں نے اِن با تدب کوخاطِ مِن نہ الیا اور سخت رویّد اختیاد کر لیا۔

سیدناعثان بنے اب بہی مناسب مجھاکہ سٹیخ عام بن عبداللہ کو ملک شیام بہوت کرجانے کا مشورہ ویا جائے ، وہاں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت تھی، حضرت معاویہ نو کو رکھاگیا کہ سٹیخ عام و کا خاط خواہ اکرام کیا جائے اورانصیں شہری سہولیت فرائم کی جائیں .

## بجرئتُ اوراً خرى خِطَابُ : ـ

امیرا لمومنین مسیّدناعثمان «کامشوره جس دن پهونچا<u>سم ش</u>یخ عام بن عبوالنّدُجْ نے اُسی وٹ سے بحرت کی تیادی نٹروع کر دی ۔

سٹربھرہ یں جب یہ اطلاع عام ہوئی تو آبلِ ٹہر کا بمجوم ہوگیا، مخلصین کا اصرار راصا گیا کہ بحرم ہوگیا، مخلصین کا امرار راصا گیا کہ بحرت طوی کر دیں ہم خودا میر المومنین سیدناعثمان بن عفائ شے مراجعت کریں گے دعنرہ وغیرہ ، لیکن سٹیخ عام بن عبدالٹر تنے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ میں امیر المومنین کے مشورے کے خلاف مسننا بھی نہیں چاہتا جہا تیکہ بھرت ترک کردوں ۔

ا خرمنلوقِ خدا کے بناہ بھوم یں جس یں غیرمُسلم دِعایا بھی شریک تھی شیخ نے خُرون کیا ہشہر کی فصیل سے باہر بھوم کو بلندا وازسے اِسس طرح

أنرى خطاب كيار

نوگو! اب میں دُعاکرتاہوں تم سب میری دُعا پراً بین کہو، اس اعلان بر بُجُوم یکدم ساکت ہوگیا اورسب کی نظریں سنیخ کی طرف بَمَ گئیں سنیخ شنے اسپنے وولوں ہاتھ اُٹھاستے اوراس طرح حضورِرب میں گویا ہوئے۔

"جن نوگوں نے میرے خلاف سازنس کی ہیں اور الزامات لگائے اور میرے اور میرے دوست احباب کے درمیان تفریق مچائی ہے اور مجھ کو اپنے عزیز سنہر (بھرہ) سے باہر کیا ہے، اہلی! میں نے اُک سب کو معاف کر دیا ہے آہے تھی اپنے فصل وکرم سے معاف فرما دیں اور انھیں

ڈ نیا واکٹریٹ کی تجھائیاں عطا فرمائیں ۔ اور اسپنے نصل وکرم سے انھیں اور مجھ کو اور حاضرین کوابنی رشت

ومنفرت سے مرفراز فرانے آپ ارحم الراحمین میں ہے۔ مرکز

وُعا کے بعدسب کووداعی سلام کیا اور ملکسے شام کی طوف دوانہ ہوگئے۔ اہل بھرہ کا پیمظیم بیجوم ہنسو پہا تا اپنے گھروں کووا ہیں ہوا۔

مُجا مِدَاتُ ونفِينٌ ثَنَّىٰ جـ

منٹیخ عام بن عبرُ النُّر محب ملک شام پہونیے، امیر معاویہ شنے ان کا استقبال کیا اورگزادس کی کہ اگر آپ بھرہ واپس ہونا چا ہیں تویں اِسس کا انتظام کردوں ؟

فرمایا، اب به ممکن نهیس جس قوم بیس میری صرورت نهیس بیس و مال جاکر کیا کروں؟ بس اب بقیه زندگی اِسی دیاریس گزاد دوں گا، پرشیر انبیا رستا بقین کا س

وُطن راب -

چا بخرآبادی سے بہت دورساحل سمندر کے ایک غیرآباد علاقہ یں مقیم ہو گئے

جو ہوگ ملنے بلانے آتے اگ سے ملاقات کریئے، دُعا درکنام کے بعداُ نفیں نِصت کر دیتے اُب اِنفیں زندگی کے کطف دبہارسے کوئی تعلق باتی ندر ہا مثب وروز نما ز ادر تلاوتِ قرآن میں شنول رہتے لوگوں کی اینار رسانیوں سے شکستہ دل رہا کرتے، وطن حب یاد آتا توغگین ہوجائے۔

ایک شخص شریصرہ سے ملنے آیا، خرخیریت کے بعد خمناً یہ بھی کہا کہ فلاں بیمار سبے فلاں وفات یا گیا، فلاں کی حالت خراب سبے وغیرہ وغیرہ

فرایا، مرنے والوں کاکیا ذکر؟ جو مر چکے وہ ختم ہوسے اور جونہیں مرے ہیں وہ

عنقریب مرنے والے ہیں.

َ مستنیخ عَام بن عبرُالدُّرعبادت وریاضت ، اینے زُہرو وَدع اورمِجا ہِرَهُ نفس کی اکسس معران تنک پہرویخ سگنے تقے جہال کمسی وُنیاوی دل فریبی اورداصت وآرام کا تصوریھی بہس کیا جاسکا تھا۔ تصوریھی بہس کیا جاسکا تھا۔

ایک وقت فرایا اگر ہوسکا توزندگی کا حرف ایک مقصد بنالوں اور وہ حِرف الٹّدکی یا داور اسس کا ذکر لیکن وُنیا کے دیگڑتھا فیصاسکو بوداکرسٹے نہیں دسیتے۔

وه این سادی جوانی من مین وعائیس کرتے رہے ہیں (جس کی تفصیل گرمشتہ

اُورُاق مِن اُجِي سِي

آخرعریں فرایا کرتے تھے کہ السّرنے میری تین دُعاوَں میں دوِّ کو تو قبول، کرلیا ہینی عورتوں کی ناجا کر مجسّت سے ول خالی ہو گیا اور ماہوا الشرکا در وخوف مِٹ کیا چنا بخد اب عورت اور پتھرمیرے نزویک برابر ہیں اور در ندسے اور محتمی مجسّر پیمساں ہیں ۔

سفرجادیں وہ کھی کھی جھاڑیوں میں بے ٹوف و خطر داخل ہوجائے، حباب خبردار کرستے کرسٹینے یہاں درندوں کا بھٹ ہے ؟

جراب دیتے اب مجھ النرسے سفرم معلم ہوتی ہے کراس کے بوا

CYYA)

جانے نہ دیتے تھے ان کا پٹر کت جہا دخالِس لِٹٹر ہوا کر تا تھا۔ کشیخ اسماہن عبید کا بیان ہے کہ ایک اکسالمی معرکہ میں ایک بڑے تین کی دوکی مالی غنیمت میں آئی ، اسس کے حسن وجمال کا منہرہ تھا، لوگوں نے مشیخ عام بن عبرالٹر وسے محسس کے اوصاف بیان مکتے رشیخ عام رسنے فرمایا، میں بھی مرد ہوں مجھے یہ دوکی وسے دو ؟

اِن کی یہ غیر متوقع خوا ہمنٹس پر نوگوں نے بہنا پت مسترت سے وہ لڑکی اِن کے حوالم کو میں مترت سے وہ لڑکی اِن کے حوالم کردی مجب وہ لڑکی اِن کے قبضے میں اُن کئی اُسی کھی لڑکی سے کہا، اب تم رکز فیرالٹر آ زاد ہو، جہاں چاہیے رہو جس سے چاہیے اپنا نکاح کرلو عام لوگوں کو مشیخ کے اسس عمل پر سخت شکا بہت ہوئی کہ ایسی شہین وجمیل لڑکی کو اپنے یہاں دکھنا نہ تھا تو بہت المال کے حوالم کر دیتے تاکہ ایس کو کسی عظیم انسان کے حوالم کر دیتے تاکہ ایس کو کسی عظیم انسان کے حوالم کر دیتے تاکہ ایس کو کسی عظیم انسان کے حوالم کر دیا جاتا ہ

مهرحال سیخ عام رن عبدالله الداران می اسی اسی از دی می اسی

خوسشنودى چابتا ہوں۔ كاكا لارالّا اللّهر

حقیقت پر ہے کر مشیخ عام بن عبداً لٹٹر بھنے اپنی زندگی کویا دِ اہلی و تزکیر ُرُوح، کے لئے وقعت کر لیا تھا۔

خيرخواني واخلاص: به

مشیخ عام بن عبدالله کوبیت المال سے وَو بزار وظیفه ملاکرتا تھاجس وقت یہ عام بن عبدالله کوبیت المال سے وقت یہ حاصل ہوتا اُسی دن پاؤرا کا پاؤرامستحقوں میں تقسیم کردیا کرتے تھے، جب گھرآتے

آتے توخالی اتھ ہوتا۔

ان کی زبان کسی کی بُرائی سے آلودہ نہ ہوئی، نکسی کے لئے بَد دُعانِ کلی اپنے دِّمُنو<sup>ں</sup> کے لئے بھی دُعار خِر ہی کرتے دہیے۔ چنا پخر جن لوگوں نے ان کو وطن سے بے وَطن کیا اُن کے حق میں بھی دُعاکی ہے۔

۔ فرمایا کرتے:

روی مرسی می میری میری کینی کھائی ہے اور مجھکووطن سے نیکا للہے اور میرے میری کینی کھائی ہے اور مجھکووطن سے نیکا للہے اور میرے دوست واجاب سے مجھکو مجدا کیا ہے اے النزائخیس معاف فرما اور ان کے مال اور اولا دیس برکت دے ، اُنھیس تندرست رکھ اور اُن کی عُریس وراز کر اور اُن کونیسکی کی تونیق دے ۔
کی تونیق دے ۔

### ایک قابلِ دُکرخواب: ـ

ان کے متعلق ایک شخص نے نواب میں ویکھا جس سے اُن کے دُوحانی مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوست نواب یں اندازہ ہوتا ہے۔ دوست نواب یں بندازہ ہوتا ہے۔ دوست نواب یں بندازہ ہوتے انھوں نے ایٹ سے التجاکی، میروں اللہ ایک میرے نے منفرت کی دُعا فرادی ؟

آب نے ادرث و فرمایا ، تم ارے لئے مام بن عبداللروعا كورسے ہيں . بھارے دوست نے يہ مبادك خواب شيخ عام بن عبداللروث ایا ، دسول

ہمارے دوست کے بیمبارک تواب میچ عام بن معبال کروں میں ہمارے دوستایا، کرفوں میں میں اللہ اللہ میں اللہ کا اللہ م صلے الشرعلیہ وسلم کے اسس تطف و کرم برسشیخ عام مرج پر اتنی رقت طاری ہوئی کر ہم بچکی بَندھ گئی ۔ ہمچکی بَندھ گئی ۔

### وَفاتُ :-

مضیخ عام بن عبدالسرف این بقیرزندگی ملک مشام بی می گزاری بیدالقال

جو إسلام اورسلانول كا ببلاقبله ب أس كواينا دارُ الاقام ساليا-

مک شام سے گورنر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رننے اِن کا تاحیات اکرام مرب سے منابع

واحترام كيااور أنمي دنياكى كسى بعى داحت ديث سے كريزن كيا-

سٹینے عامرہ کی حب دفات کا وقت آیالوگ اُک کی عیادت کے لئے جمع ہوگئے بچوم کو دیکھ کررو پرسے ، لوگوں نے جھا کہ موت قریب ہے سٹاید فوفز وہ ہوں لبف

محکصین سے دریافت کرنے برفرایا،

میں موت سے خوف بنیس کررہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میں ایک طویل سفر پرجارہا ہوں لیکن زادِ رُاہ (توشہ) کم ہے معلوم نہیں منزل تک کام آئے گایا نہیں، یہ کہکرسِشِکیاں لینے لگے خود کہی رویا اوروں کوبھی رُلایا، اورالٹرالٹر کہتے وارفناسے واربقا بہونے کے انگالِٹروً إِنَّا كَالْمَیْرُ رَاحِعُون ر

الشُّرْسَجُان وقعالي البيني بندك عام بن عُبدالسُّرِيْسي كُوجِنَّاتُ الْخُلدى نِعْتين اوراعلي ترين درجات نصيب كرے - أين أين أين

# \_\_مُرَاجع ومأخذ\_\_\_

(۱) طبقات ِ المُحْبَرِيٰ ع م ابن سعد م

(٢) صِفةُ الصَّفوة جُ مِيِّ

(۳) تاریخ الطبری ن<sup>یم</sup>

(۴) تہذیب ائتہذیب ن ہے

(٥) المعارف

(١) العقد الغريد ع ١٠٠

ابن الجوزي ابن جرر طبري ابن حجرره ابن قتيبره ابن عبدريم



(اُمُمُّ المِنْين عائشُ صِدِّلَةِ رَمْ) نخاستی کی قبر برانوارات محسوس کرتے ہیں۔



تعارُفُ :

بخاشی کانام اَصْحَه بن اَ بُجُرُ تھا اور النَّجَاشِی اُن کالقب، یہ ملک میشراافریقہ کے باوشاہ سے، اس زماز پر مملک عبشہ کے برباوشاہ کا یہی نقب ہواکراتھا۔ بخاشی عیسائی مذہب تھے بلکہ عیسائیت کے اُس سُجِے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے جو اسلام سے بہلے حق کی دورت و تبلیغ کیا کرتے رہے ہیں۔

کمی المکری مست سلمانوں کا پہلاقا فا جب غبیشہ پہونچاہے اُس وقت انھو<del>ں کے</del> اسلام قبول کرلیا تھا لیکن وہ اپنی بعض مجبور پوں سکے تحت مدینہ متورہ نراسکے اس لئے زیارتِ نبوی سے منٹرف نہ ہوسکے۔

سے دیوں برق کی دوفات کے دن نبی کریم صلے الشرعلیہ وسلم نے مرینہ طیتہ میں ا صحابر کو جمع کیا اور ان کی نماز جنازہ غائبا نہ اداکی اور اُن کے لئے دُما سے مغفرت

فرماتی و وی اللی سے آب کوان کی دفات کی اطلاع رملی تھی)

شاہ بخاشی کے بارے میں بعض اہل تحقیق علار کی رائے ہے کدہ صاحب ایمان صحابی ہیں، لیکن دوسرے صفرات کی تحقیق ہے کہ وہ محابی تونہ تصالبتہ الحین میں مرفہرست شمارے کئے جاتے ہیں۔ یہی قول قرین قیالس ہے۔

### خانداني حالات بـ

شاہ بخاشی (اَضحَہ) اسپنے باپ اَ بُجُرے اِکلوتے بیٹے تھے جوملک حَبستْد کا نامور بادشاہ گزراسیے۔ اَ بُجُرْجب بُوڑھا ہوگیا تواد کانِ سلطنت نے ایک خُفیہ اجماعی تَرَبِّا بِنِي عَصْبِينِي

كيا اوراً بس بي به انديشه ظاهركيا كه بُورْسص أَ بُجِر كا كلوتا بيتا أَصْحَمه كم عماورا تجربه كا بچہ ہے باپ کے مرنے کے بندحب یہ تخت نشین ہوگا توخا ندان کے لوگ اُ<sup>رس</sup>کی

کم عربی ونا بخربه کاری کے فائدہ اُٹھا کیں گے جو ہادے زوال کا باعث ہوگا۔ بہتر ہے کہ بوڑھے بادرشاہ اُ بُخِرُ کوکسی سازش کے تحت قبل کر دیا جائے۔ اور بورشھ باور شاہ کے بھائی کو بادر شاہ تسلیم کرلیا جائے جس کے بار ہ جان رائے ہیں جو

ا پنے باب کے لئے مدد کار اور ملک کے لئے خیر ثابت ہوں گے، ہمارے اس کا زام

کی وجہنے نیابا دشاہ ہم پرہمیت مہربان بھی رہے گا چنا نچرفتنل کی ساز مشیں شروع ہو گئیں ایٹر کار بُوڑھے باد شاہ اُنجر کو قت ل رہے برا

كر ديا كيا اور تقنول كے بھائى كوتخت كتشين كرديا كيا-

شامزاده أصحه کاانجام به

اً صُحَمَ کم عُرَی کے باعث اپنے بچیا کی سرپرستی میں اَسکئے چونکہ فطرةً دُکی اُیاکیڑہ صفات محے، تیزی سے اخلاق وعادات میں اسینے بمعصروں میں ممتاز ہوگئے .

بچا اینے بیم جیتے (افخر)سے مردوزمناً ترابور با تھا آخر کاراسی نوکوں سے بكحه زائد بيار ومحتبث كرن دكا، بادرشاه كاير رجان ومَيلان ادكان سلطنت ي

گراں گزرنے لیگا۔ جس اندلیشے کے تخست انھوں نے شا ہزادہ اُفٹھے کوتخست و تاج سيحروم كرديا تحاوه اندنيثه لوشا نظرآيا

ادکان سلطنت نے بھرمسٹورہ کیا کہ ہاری تدبیرنا کام ہورہی ہے اسس بات کا مکان قریب تر ہور ہاہے کہ اور شاہ اپنی زندگی ہی میں اینے بھتیے اَضْحُرکو

ا پی جگه نددیدے ؟ بھریہ لڑکا تخست نشین ہوکرا پنے مظلوم باپ کا بھر کِوُد بدلہ ان ادکان سلطنت سے لے لیسگا جھوں نے اس کے باپ کونکلما قنتال

كيساتضار

ار کانِ سلطنت آپس پی مشورہ کرسکے باورٹ ہ کے پاکس آستے اور اِکس طرح گزاد کشش کی۔

بادشاہ سلامت؛ ہم نے تواہب کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وج سے آپکو ایسنا بادرشاہ تسلیم کیا تھا اور آ ہے کھوا گیا گر بادرشاہ تسلیم کیا تھا اور آ ہے کے بھائی اُ بُخر کو اُب کی دُاہ سے دُور کیا تھا تاکہ آپ کے لئے داستہ ہموار ہو، نیکن اب صورتحال بھر بَدل دہی ہے آئندہ کسی بھی وقت آپکا اُفٹحہ تخت شنائز ہور ہی ہے آگر بھورت بیشنس اُگئی تو یہ لڑکا ہم اور اُب سب سے ایسا مشدید انتقام لے گاکہ کوئی ہجنے سے ایسا مشدید انتقام لے گاکہ کوئی ہجنے سے ایسا مشدید انتقام لے گاکہ کوئی ہجنے سے ایسا مشدید انتقام سے تاکہ ہمارے اور آ

بادرتاہ کو اِن نادانوں کامنورہ ناگوادگزرا، کہا،تم نوگ عجیب قوم ہو کل ہی تو ایس کے باب کوقتل کیا تھا اور آئ اسس کے بیٹے کوقت ل کرنے کامنورہ

د ښه رب يو ؟

ٔ الته رکی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میرایہ بھتیجہ نہایت بااخلاق علم دفہم اللہ ہے۔ ادکانِ ملطنت کا صرارحبب مسل بڑھنے انگا توباد مثاہ نرم پڑگیا، بجائے قتل کسی اور تجویز کوقبول کر لینے کا اظہار کیا۔

بمرسب نے کہا کہ اسس روسے کو ہمارے حوالہ کردیا جائے ہم اس کوسک

سے بہت وورشم بدر کردیں گے۔

بادرت ہ نے بجر واکماہ رشا ہزادے اُمٹم کو اُن کے والے کر دیا۔ قوم کے سرداروں نے شا ہزادے اُمٹم کو شہر بَدر کرکے ایک اُو ھاسانس بھی نہ فیا تھا کہ ملک پر ایک سیاہ باول چھانے لگا اور آسمان پر بجلیوں کی چک دیک اور بادلوں کی گن نے اہل شہر کو نوفز دہ کر دیا ، اسی اثناء اجانک بجلی کی ایک کو گئے قوم کے بعض افراد کو گھیر لیا اور سب کو اوندھا کر دیا ، مقتولوں کے ایس بچوم میں بادرات ہ جھی شہید ہوگیا ، قہر آسمانی کا پیطوفان حبب سکون پایا توقوم کے سرداروں نے جا اکمقتول باورشاه کے بار اللہ لاکول میں کسی ایک کا انتخاب کرایں ۔۔

جب اسس سلسلے میں دوڑ دھوسے کی گئی تومقتول کا کوئی ایک لڑ کا بھی ایسا نہیایا گیا جوحکومست کرسنے کا اہل ٹا بہت ہو، سسب سکے سب نااہل بدکروار، غافل

قوم كوسخت دُكھ وافسوس ہواكہ ہم نے كيا كھويا اور كيايايا؟ ملك كا انجام

کیا ہو گا ؟ ساری قوم بے چین تھی کہ ار کان سلطنت کیا فیصلہ کرتے ہیں ؟ عوامی بناوت كااندييث يبدا ہوگيا۔

ا وحرملک حبیشه کی پڑوکسی ریاستیں موقعہ کی تاک میں تھیں کہ جلد ازجلد اکسس بے تحنت وتاً ج محے ملک پر قبضه كوليا جلئے مهران بي خريس كشت كرنے لكيں كم فلاں ریاست عملہ کرنے کی تیاریاں کررہی ہے دیگر فلاں نکل چکی ہے وغیرہ وغیرہ إن غيرمتوقع نيرول سے جهال ابل حبشہ خوفز دہ تھے ادکانِ سلطنت بھی بے جین

وبربيتان تحصر

'آخر ب*گزاسھ بخریہ* کارازکان نےمشورہ دیا کہ انسس وقت ملک کی ھاظ<u>ہۃ</u> وسلامتی کے لئے صرف ایک می صورت سے کہ شہر بدر کردہ شامبرادے کووا پس الایاجائے اور اسس کی سرکردگی میں نظام حکومت ورست کر لیاجائے، علاوہ ازیں قوم کی اکثریت سن ام اورے اصحر کی مثہر برری سے ناواص بھی ہے اور اس کے بوا كسى اوركو اينابا درشاه تسيم كمرنا بسندنيين كرتى اكس طرح ملك وتوم كي حفا ظهت وسلامتی کے لئے اس کاواپس لانا فزوری ہے۔

بور سع تجربه كارول كايمتوره اركان سلطنت كوبسندايا، شابزاد، عاصحم کی تلائنش میں زبلی پڑے اور بہت جلد اُن کو واپس لاکدائس کے سر برملک کا تاج رکھا اورسب نے اطاعت قبول کی، بھرصب روا بہت اُک کالقب بجاشی

رکھا، اَصُحَم نِمَاشی نے اپنے عِلم وفہم وفکرا دا دصلاحیتوں سے بہت جلد ملک کو اینی گرفت میں بے لیا، اور فزجی فزت وطاقت سے ملک کو اتنا مفبوط کردیا کمبڑوسی ریاستیں نحد اپنے تحفظ کی فیحریس برڈگئیں۔

م بسسطرے ملک حبیثہ کی نشاق ثانیہ ہوئی اور ملک عدل وانصاف سے معمور ہو گیا جبکہ ظلم و بخاویت سے زوال پذیر ہوچکا تھا۔

كُلُوع رسَالتُ : -

مضاه نجانتی کو تخت نشین ہوئے ابھی بچھ زیادہ عرصہ نہ گزراتھا کہ مکہ المکرم میں افتاب رسالت کلوع ہوا۔ الٹرنے خانمان بنویاشم کے وُرِیتیم، فرد فریسیدنا محمدین عبدالٹرین عبدالمطلب (صلے الٹرعلیہ وسلم) کونبوّت ورسالت سے سرفراز فرایا آئیے قوم میں اپنی نبوّت کا علان کردیا۔

ر ایس ہیں ہوں ہے۔ جولوگ میں پرست ، حق کے مثلاثی تھے وہ سیکے بعد دیگر اسلام میں واخل ہونے لیگے، چند ہی ونوں میں خاصی تعداد جع ہوگئی۔ صناوید قریشس کو یہ بات ہم روز گرماں گزر ہی تھی اور انھوں نے اسلام اورمسلانوں کی مخالفت میں مہم رشد ، عکر دی ہ

جولوگ ایمان ہے آتے اُنھیں طرح طرح سے سکتایا جا آا دران کاعرصہ میں است میں اوران کاعرصہ میں میں میں اوران کاعرصہ میں میں میں اس کی کہ خود اپنے وطن میں مسانوں کوچلنا پھر اللہ میں میں کیا۔ دو بھر ہمو کئیا۔

رسول الشرصار الشرعليد كسم مردوزيه ظالمان مناظ ديكھتے اور سمانوں كومبر كا تلقين فرماتے اور رب العالمين سے دُعايَّيں ، إلهى مسلمانوں کے لئے صفا المنت وعا فيت به ينا فرما .

آ خروی اہلی کی مایت پراکٹ نے مسلمانوں کومٹورہ دیا کمپڑوسی ملک

بنجرت كرجاتين اور اپنے ايمان واسلام پر قائم رہيں و إن كابادرشاه بخاشی نيك ل انصاف بسندا ورم بربان حكم ال ہے اكس كے ملك يركسى پر بھى ظلم نہيں ہوتا حب اسلام كوغليہ ہو گاتم اپنے ملك مكتم المكرّد واپس آجانا .

مُسِلمانو*ن کی پہلی ہجرُت* ج

مسلانوں کی پہلی جاءت جن کی تعداد گیاراً ہمُردیا جُنِے عورتیں (جمار شوار افراد تھے) ماہ رجب ہے نبوت میں ملک عبشہ ہجرت کر کئی۔

ان میں سیدناعمان بن عفان م اور اُن کی اہلیہ سیدہ رُقیۃ بنت رسول اللّٰرُ مُن کے اہلیہ سیدہ رُقیۃ بنت رسول اللّٰر سریک معیں، مافظابن جرع مقلانی منطق ہیں کہ میں صفرات جدّہ کے ساحل سے سوار ہوئے۔ (فتح الباری ج کے منط)

ئىسلمانو*ڭ كى دوسرى بېجۇت*: بە

کے سے مشرکین نے پہلی جاعت کے ہجرت کرچلنے کے بعد مسانوں کی ایذار دسًا فی بیں دوچندا ضافہ کر دیا۔

تاریخ نے اکس طلم وستم کے بیاشماروافعات بقتل کئے ہیں جس کے بڑھنے سے دل چاک چاک ہوجا تاہے ، ایک سال بعدر رول الٹر صلے الٹرعلیہ وسلم نے بھر اجازت دی کرمسلان مکے جبش ، بجرت کرجائیں ۔

اس قافلہ کی جملہ تعداد ایکسویین افراد پرستم تھی جن میں مرد چھیا گئی اور عور تیں مرد چھیا گئی اور عور تیں سر اللہ تھیں۔ ملک حبشہ میں انھیں تیام کی اجازت برل گئی صحابہ نے وہا سے مدل وانصاف کے ملاوہ جین وسکون کا بہلا تجربہ پایا، حبشہ کے باوشاہ نجاشی نے نفیس اپنے ملک میں پوری آزادی دے دی کہ وہ اپنے مذہب کے طور وطریقے بلاکسی ما خلت انجام دے لیاکر ہیں۔

إس طرح كتةم المكرّمه بين قريشس كفلم وستم سيمسلما نول كوفي لجل نجات كل

قريشي سازيش :-

کین قریش کے اِن ظالول کوسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کے ترک وطن کرنے سے بھی سکون نہ ملا اور وہ اِس سوچ میں بڑگئے کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو حبشتری بھی بناہ نہ طے، اُخر کار انھوں نے قریش کے دوجہاں دیدہ سروار عروبن اصاص اور عبداللہ بن اِنی ربیعہ کو نتینب کیا اور قیمتی ہوایا دے کر باوشاہ نجاشی کے ہاں دواز کیا۔

جبشہ پہونچکران دونوں نے پہلے تو ملک کے سربراً وردہ نوگوں سے ملاقات کیں اور اُنھیں تھنے تھا کیف دیے اور اپنی اُ مرکی غرض بیان کی کہ اِن فوجوا نوں نے ہمارے ملک میں انتقاد وتفرقہ پریدا کر دیا ہے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کرایک نیا دین اختیاد کر لیا ہیے جو تر بُت پرستی ہے جو ایک قدیم مذہب ہے۔ اِن کی اُس بے دین سے جھائی جھائی جی مداوت و تفرق پریدا ہوگئی ہے، ہیے آپنے ما نباب سے بناوت کر دیا جائی ملک کے نظام میں ضلل پڑگیا ہے، بہتر ہے یا ان سب کو اپنے ملک سے با ہر کر دیا جائے یا پھر ہمارے حوالہ کر دیا جائے ہم اِنکا خود انتظام کر دیں گے اس سلط میں آپ مفرات اپنے با درشاہ نجائی کے ہمانی ہماری سفارٹ کریں۔

نجاسِتی کے در کارمیٹ سازش ہے

اس کے بعد قریش کے بینمائندے بخاشی باور شاہ کے درباریں اُئے، دریاد میں واخلہ کے وقت باور شاہ کو اُئسی طرح مجد و کیا جیسا کہ اُئس کی قوم کیا کرتی تھی۔ باد شاہ بخاشی نے دونوں نمائندوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا جیسا کہ اُئس نیک خطرت باوشاہ کی عادت تھی۔ بھر دونوں نمائندوں نے باور شاہ کی خدمت میں باوت من مرا با قبول كر مح مشكريه أواكيا اور فيرفيريت اوروح تشريف آورى

عروبن العاص باوتناه سي أسس طرح مخاطب بهوا-

جَبَاں بناہ! آب کی دار المکومت یں ہماری قوم کے چندناداں نوجانوں نے بناہ لیہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جھوں نے اپنا آبائی قدیم دین چھوڑ کر ایک نیا زہب اختیار کر لیا ہے اور ساری قوم میں انتشار و بغاوت بیدا کر دی ہے۔ انھوں نے زاینا قديم وين بسندكياسم اور نراب كاسجا وين متبول كياس بلكه الحول فيايك ایسے مذہب کو اختیار کیا ہے بنسس کونہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہما رے براے

ان کے اس عل سے گھر میں انتشار و تفریق بیدا ہو گئی مع بھائی ہمائی سے جُدا ہو گیاہے بچے اپنے ما نبائی سے بغاوت کر گئے ہیں، میاں بیوی برا خلاف بريداكردياسي.

بھاں بناہ! ہمادی قوم کے سرواروں نے ہمیں آپ کی خدمت میں اس لئے رواز کیاہے کہ آپ ان بیوقون نوجواً نوں کواپنے ملک میں بنا ہ ندیں یقیناً یہ لوگ یہاں بھی یہی صورت حال بیدا کرویں گے ،ہم انھیں اپنے ملک واپس لے جانے كت بين برا وكرم ان كو بهارسة والكرويا جائة.

بادرشاہ نجاتی نے اپنے ایک معاصب کی طرف نظری، مقصدیہ تھا کہ یہ

کیا قِصہہے؟

ورباری نے فوری عرض کیا، باور شاہ سکامت! قریشی نما تندے ورست کبتے ہیں، اِن فراری نوجوا نول کا ہمارے ملک میں قیام کرناخطرے سےخالی نہیں میقینًا ہم ان کے نئے وین سے نہ واقف ہیں اور زمجھی اِس کانام مشناہے ؟ بہتریہ ہے کہ

انصين قريشى نما تندول سے حوال كرويا جائے ، تاكه بم بھى خطرات سے مخوط ہوجائيں۔ اس محرو فریب ا میز گفتگوسے باوشاہ نجاستی کی فہم و فراست کچھ مطابی مذہوسکی کیا ٹھیک ہے۔

كيوى نديم خود إن نوجوا نول سے معلوم كرئيں كركياوا قعربے ؟

اگرانھوں نے کوئی شراختیار کیا ہے تو ان کو ان کی قوم کے والکردیں گے ادر اگرایسانهیں قوہم کسی کو طل شہر برر نہیں کریں گے ان کا قیام مبارک خال

کیا جائے گا۔

بيعراچا نكب ليجربرل كركهنا شروع كيا، الشركي قمم! مِس اين فدا كافضل وكرم مجھی فرا ورکش نہیں کرسکا جا کہ میری قوم نے جھکو بھی میرے ملک سے شہر بدر کردیا تها بهم الترن بهت جلد مجهابين وطن بهونيايا اورد تمنول اورحاسدوب كم شري برى حفاً ظت فرائى اوراسينهاب كاتاح مرسد مريرركها.

ؤالترمكةُ <sup>ع</sup>المكرم ك إن بوجوانوں كو حيب تك خود إن سے گفتگونه كر **يُ**وں ابل كرّك واله بركرة كرول كا.

دوسرے دن بادرشا ہ سنے اُک نوجواؤں کو اپنے وربار میں طلب کیا، نوجوان فِكر مند ہو گئے كم كيا حادثہ بيت آيا ، اگر با درشاہ ہادے وين كے بادے يں دريافت كرك توجيس كيا جواب ويناج اسيخ

غیرطک یں این دین کی ترجانی کون کرے ؟ اورکس ورح کرے ؟ اِسی تشویش میں دن گزرگیا، دوسرے دن بادرشاہ کے دربار میں حاصر کئے گئے تو وہاں ایک اورصورت حال سے دو چار ہوگئے . کم المكرم كے دوم دار عروبن العاص اور عداللذب ابى ربيعكوبا درشاه كے بہلويس بيٹے ديكھااوران كے اطراف جَبشہ کے مرہی پیٹواؤں کی ایک بڑی جاعت کو بیٹے دیکھا جن کے آگے تو ٹی و ٹی کابیں رکھی ہوئی تھیں.

تا با في عضي في المسلم

نودارد کم جوانوں کو اکس منظرنے اور بھی متفکر کر دیا، سکتہ کی سی حالت بیدا ہوگئی، بہرحال در باریں داخل ہوتے ہی نوجوانوں نے اسلام علیم " ہوگئی، بہرحال در باریں داخل ہوتے ہی نوجوانوں نے اسلامی طریقہ بڑالٹسلام علیم " کہا اور اپنی جگر بیٹھ کئے ۔

اچانك عروب العاص في فرجوانون سي كما.

يركيابات بيكرتم لوكون في اوتاه كوجده نبيس كيا ؟ كيا تمكو بادراه كى تعظيم

مورب مفرت معفر بن ابی طالب فنے سے برجستہ کہا، ہم اللہ کے سواکسی اور کوسجدہ

مہیں کرنے۔

، یک رسی ہوں۔ بادرشاہ بخاشی نے جواب شننے ہی اپنے مُرکوح کمت دی اور تعجب سے نوجانوں کو دیکھا اور کہنے لگا نوج انو! آبڑوہ کونسا دین ہے جس کوتم لوگوں نے اپنے لئے

ور بھا اور ہے ما وجود و ہر ارروہ وساوی ہے بن وم ووں سے ایست

اختیار کرنا تھا تو میرا ند مہب (عیسائیت) جوقدیم دین ہے اختیار کرلیتے؟ بادرشاہ کے اس موال پرحضرت جھزبن ابی طالب (ربول الشرصلے السُّرعلیہؓ کم

کے بچیازاد بھائی)نے کہا،

باد ترشاہ سلامت! ہم نے کوئی نیاوین اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ہماری قوم کے ایک القاوق، اُلا بین فرو محدین عبداللہ (صلے اللہ علیہ کسے اُلا بین فرو محدین عبداللہ (صلے اللہ علیہ کسے اُلا بیت کا میں بیٹ میں کیا ہے۔ وہمکونٹرک وکفرک ٹاریکیوں سے مؤرو ہرابیت کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

بادر شاه سلامت! بم کفروم شرک کی زندگی میں مبتوں کی بو جاکرتے تھے دشرداری کا می ادا ندکرتے ہے دشرداری کا می ادا ندکرتے تھے، جرام و مُرده کھا یا کرتے تھے، برسے برسے کا موں میں ولچسپی رکھتے تھے، برط کے تھے اوا نرکرتے تھے، بم میں طاقتور کم ورکوستایا کرتا، چوری و گاکہ ہمارے میاں کوئی عیب نہ تھا، ہماری مورتیں محفوظ نرتھیں، زنا، سکود، دیشوت، واکد ہمارے میاں کوئی عیب نہ تھا، ہماری مورتیں محفوظ نرتھیں، زنا، سکود، دیشوت،

شراب نوشی ہمادے معاشرے کا لین دین تھا،

ا بیسے گھناونے و تاریک ماحل میں الٹرنے ہماری قوم میں صَلاقت، اُما نت، میں مثر افر پر ممالک مجسس و اور کو میں سالویں و نبترین کے میز منتوں کیا،

دَیا مَت، سُرافت کاایک جستم انسان کواپنی رسالت و نبوّت کے نئے منتخب کیا، ہم اس کے حسب ونسب کونوب جانتے ہیں اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں

، ہم اکس کے حسب و مسب کو حوب جانتے ہیں اکس نے زندنی میں جھی جنوط ہمیں کہا، اس کی صدافت بر دوست و شمن سب متفق ہیں اکس نے ہمیں آگا ہ کیا،

اور اِن فواحشی سے ہمکومنے کیا ، الٹروَاجد و اُحدُ کا در⁄سس دیا اوراُسی کے اُسگ سجدہ ریز ہونے کاحکم ویا ، بینھروں ، درخوں ، مِتوں کی عبادرت سے منع کیا ۔

علاوہ ازیں صلمراحی، پڑوکسیول سے حسن مشاوک کاحکم دیا، حرام کادیوں، قسق وغارت گری سے منع کیا ، جھوٹ بہتان، فحش، ال یتیم سے بیخے کاحکم دیا، ہم در براز کر سے منع کیا ، سے میں کر ہے ہاں ہے۔

نے اسس رمول کی تعلیمات کوقبول کیا یہی ہمارا دین، یہی ہمارا نرم ہے۔ سبب میں میں اور کر میں اور کا میں میں اور کیا ہے۔

بآوشاہ سکا مت! ہم نے یہ کوئی نیا دین اختیار نہیں کیا بلکرہ ہی بچادین ہے جس کی تبلیغ سیدنا ابرا ہیم علیه السّلام ادر اُن کی اولا دسیّدنا اسمٰعیل ، اسمٰی علیه السّلام ادر اُن کی اولا دسیّدنا اسمٰعیل ، اسمٰی علیه السّلام کے تمام انبیار مُوسیّ ، اِرُون ، داوُدٌ، سیمان ، زمریام، یوسف اور بنی اسرائیل کے آخری نبی سیّرناعیسیٰ بن مریم سنے یہی تعلیمات بیش کے اُخری نبی سیّرناعیسیٰ بن مریم سنے یہی تعلیمات بیش

اس بن، ہم سفاسی دین کو اختیار کیا ہے یہ کوئی نیادین بہن ہے۔

بادرشاہ سلامت! ہمارے اسس علی پر ہماری قوم ہم سے نالاص ہوگئ اور ہم پر اورائس رمول مُرسَل پر نظم وستم کے بہار گرائے ہیں، ہم اپنے وطن میں محکومت ہوں کے بہار گرائے ہیں، ہم اپنے وطن میں محکومت ہیں، قوم نے ہمارا بائر کاٹ کرد کھا ہے۔ ایسے سنگین حالات میں ہمارے رمول نے ہمکومتورہ دیا کہ پراوس ملک حبشہ جلے جائیں جہاں کا باور شاہ عدل واقصاف، اخلاق وعادات میں ممتاز ہے اسس کے میں میں بیار میں اس کے ایس کے میں میں بیار کی بیار میں اس کے میں میں بیار کی بیار میں اس کے میں بیار کی بیار میں اس کے میں بیار کی بیار کی بیار میں بیار کی بیار کی

ملک میں تکلم وستم نہیں ہوتا وہاں اُمن واستقرار کی دولت نصیب ہے۔ آسے بادستاہ! ہم اینے دین وایمان کی حفاظت کے بائے آب کے بہاں

له مورة مريم باره ملا أيت علاما عدى ترجه قراك ين ديكه إجارة

ا خرعوبن العاص نے اپنے دوست سے کہا، اکات وعراسی کی قتم ! کل میں بادر شاہ مرکد دوں گاجس کے بادر شاہ مرکد دوں گاجس کے بادر شاہ مرکد دوں گاجس کے بعد أنهيب موائے موت اور کوئی تھ کا زنہ ہوگا۔

ان نوجوا نول نے اپنے مطلب کی بات کہی اور دوسری بات جوصفرت عیسیٰ علیہاںتکام کےخلاف بھی اُس کو چھپایلہے،کل ہیں اِس بات کونجاٹی کے دربارین طا برکردوی گار

عبداللُّهُ بن ربیعہ بونسبتًا زُم ول اورسخیدہ قسم کا تمترک تھا کہنے لگا، اے عرواتم ایسانکرد، ان نوجانون کی بم سے قرابت داری ورشتہ داریاں بھی ہیں فم ازَكم اس كاپاكس و نحاظ توكرو؟

ایکن عرد بن العاص اسس برزاحنی نه بوا، دوسرے ون بادرشاه کے درباریس بهونجااود اجازکت لیکر اکسس طرح کینے لگا:

بادرثاه سلامت!

کل جن نوجوا نول کو آب نے اپنے ملک میں پناہ دی انھوں صرف اسيف مطلب كى باست كى سد اوروه بات چيمياكر ركمى جس كا تذكره ضرورى تھا، اِن نوچوا نوں نے وَرا صل آپ کو اور آپ کی بِعایا کو دُھو کہ دیا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جونیا دین نے کر آئے ہیں ایج عقدول یں یہ عقیدہ حروری ہیں کرستیرناعیسی علالتسکام کوا لنر کا بندہ تسییم کیا جائے جبکہ وہ متر یک نقدا اور خدا کے اِکلوتے یہ ہیں۔

يەنوڭك عيسىٰ عبدُ اللركتِية بين حالانكەوە عيسىٰ إبنُ الله بين ـ

مشاه نجانثی نے حبب یہ بات مصنی توان نوجوان کو بچھرطکسب کیسٹا اور دريا منت كيار

تعجفر بن ا بی طالب شنے ایک کا جواب ایک طرح دیا :

بادر فا وسكامت! أكس بارك يس بم وبى كيت بي جو بمسارك نبي

سيدنا عيسى عليانستام الشرك بندسه اوراس كرسول اوراس

کی رُور اوراکس کا خاص کا ہیں جس کو پاک دوسشیر وسیدہ مریم کے يَطِن مِي وُالأَكِيارِ

ير منكراتناه بخاشي نے بُرجُت ته كها، بيشك. استيناعيسيٰ كى مشان اس سے ذرا

بھی مختلف نہیں

شاہ نجاتشی کا پر تبصرہ اُ طراف بنتھے مذہبی پیشواؤں کو بھی ناگدار گزرا، ایک نے دوسرے سے سرگوشی کرنی متروع کی اور نامناسب کلات اِن کی زبانوں سے نکلنے لگے۔ رہ ، بخاشی نے ان کیفیات کو محسوکس کیا اور نہایت بڑاک وسے باکی سسے كينے ليگا، يہ ناگوارى واُجنبيت كِس كنے ؟

يمصر حضرت جعفربن ابى طائب من اورمسلمانوں كى جانب متوجّه ہوااور متانت

وسبخدگ سے کہا:

والله إتم سب ميري مملكت من أزاد مو، فحرّم مو، جهال چاہے قياً ا كروجوكونى تم يستعرض كري كاوه نقصان أتصائے كا-مجعے یہ بات برگز بسندنہیں کہ مجھکو بہاڑ برا برسونا مطے اور تمسکو فر کا

تھی تکلیف ہو۔

إس كے بعد اپنے دربانوں سے كہا، اہل قریش كروہ قیمتی تحفے وہ ایا واپس كردو فبكواسس كى قطعًا ضرورت نبيس، يدكيكر دربار برخواست كرويا-

· قریشی نمائندے عروبن العاص ، عبد الله بن ابی ربیعه اینا مُنه لشکائے

دربارسے ناکام واہیں ہوکھتے ۔

#### بغاوت کے آثار نہ

ملک حبشہ ایک مذہبی اور دولت مندر پاست تھی، ملک یں یہ تخریک جلائی گی کہ باوشاہ نجاشی بے دین ہوگیاہے اسس نے اپنا آبائی مزہرب جیوڑ کرنیا دین اسلام اختیار کر لیا ہے لہٰ ذا اس کو تخت و تانے سے معزول کر دیا جائے۔ ملک یں یہ تخریک عام ہوگئی اور بنا وت کے آثار پیدا ہونے نگے۔

شاہ نجائی نے ہمنت مد ہاری، نہایت تحتل دوانائی سے اس تحریک کو کی لئے سے پہلے ان مہا جرین اوّلین کو طلب کیا اور صفرت صفر بن ابی طائب نے کہا کہ یس نے ساحل سمندر پر اکب حفرات کے لئے نئی کشتیاں تیاد کرر کھی ہیں ملک میں بغاوت کے آثاد پیدا ہوگئے ہیں، آب حضرات ہروقت باخرد ہیں۔ جُونِہی کو کی ناگواد خرطے اور میں مشکست کھاجاؤں تواپ حفرات ملک جھوڑویں اور سفر کرجائیں اور حبب مجھے کامیابی ہوجائے تووایس آجانا۔

مسلانوں کو یہ ہایت دے کم کاغذوقلم طلب کیا اور یہ عبارت بھھواتی ، اَشْهُ هُ دُنُ اَکْ اَلْدُ اِلاَّ اسْلُمُ کُواَکَ مُحَدِّکٌ کَاعَبُنُ اَعْبُدُ کَا وَخَاسَّعَهُ مُن اَسْدِیمِ، وَ اَسْلُهُ مَنُ اَکْ عِیْسُیٰ عَبُنُ اِسْرُورَسُولُهُ وَمُ وَحُدُدُ وَ کِلْمَتُ مُ الْکَیِ یَ اَلْفَاهُ اَکْ اِلْنِ مَرْدِید۔

متر بحبک اور بس گواہی ویتا ہوں الشر کے سواا ور کوئی معبُور نہیں اور فرخم کے سواا ور کوئی معبُور نہیں اور فراہی فرز اسے الشرعلیہ کوسلے اس کے بندے اور کا اس کے دیتا ہوں کر سیدنا علیہ فی (علیات لام) الشرکے بندے اور اس کے دیتا ہوں کر سیک اور اس کا خاص کلمہ ہیں جس کویاک دوشیزہ سیدہ مریم کے بطن میں ڈالا گیا۔

بهرائس كاغذكوابن قباك فيج بسيخ بربانده ليااود باغيول كى جارس

تا بن عصين

زیمل پرژا اور بلند آوازیسے ایک ہمجوم کو یوں خطاب کیا : رسی میں میں میں اور میں میں میں کا میاب کیا :

اے حبیثہ والو! میری سیرت وکردار کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے؟ سب نے ایک اوازیں کہا آپ با دخلاق و باکردار شخص ہیں۔

عب مے ایک اداری ہو ہے بالمان اور اس اور میں ہے۔ پھر کیا وجر سے کہ تم لوگوں نے میرے خلاف بغاوت کردی ؟

بوگوں نے کہا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے ہمارے دین کا انکار کیا ہے اور یہ عقیدہ اختیار کرلیا ہے کہ عیسیٰ علیالت ام اللہ کے بندے ہیں۔

سن و بخاشی نے كما، بيرتم لوگ إن كوكيا سمحت مو؟

سب نے بیک زبان کہا، نہیں! نہیں! وہ نوالٹرے اِکوتے بیٹے ای جماک

مُرِيمُ ہے ظاہر بوتے ہیں۔

اس کے بعد شاہ نجاش نے اپناوہ کمتوب جوسینے پر ہاندھے رکھاتھا لوگوں ہے سامنے کردیا اور کہا کر سیّدنا عیسیٰ علیہ السّکام کی ذاتِ اقدس اِس سے زامہ بنیں ا

کیاتم اس کویقین مرویے ہ

یه ایم کرد می درست کا دقت آ چکا تصاسب لوگوں کو یہ وُرق معجز ہ نظر آیا، سب نے کیک نوا کا دقت آ چکا تصاسب لوگوں کو یہ وُرق معجز ہ نظر آیا، سب نے کیک زبان اعتراف کیا،" یقیناً سیدناعیسیٰ علیالٹیام کی شخصیت ایسے ہی ہے ۔ ایس واقع کے بعدسب را منی ومطنن واپس ہو گئے، بغاوت ناکام ہوگئی، شاہ

بخاشی نے سابقہ شان واکن سے محکمرانی شروع کی۔ بخاش

اسْلام اورمسلمانوت کی سربلندی: -

ملک حبشہ کا یہ عارضی طوفان ختم ہوا، کمیم المکرّمہ میں رسول الٹرصلے الٹرعلیہ و سلم کو یہ خوشخبری مبلی کہ قوم کی بغاوت ناکام ہوگئ اور ا،بل ملک نے شاہ نجاشی کو جو لئے ہے ہوا کر لیا ہے۔ مہاجرین اولین کے تعلق سے جواندیشے قریش نے بدیدا کئے تھے وہ بھی ختم ہوگئے اور یہ اطلاع کہ با دشاہ نخاشی اسلام اور مسلانوں سے وشہ یب

www.besturdubooks.wordpress.com

مو گئے ہیں۔

سک چرکے اواکل یں بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے جن چھ با دشاہوں اور دوسلہ قبائل کو اسلام کی وعوت وی ان میں ایک خط مخاصی کے نام بھی تھا جسکوحفرت

عروبن أمية الضمرى ليكرباوشاه نجاشى كے بياں ميئے تھے۔

ریت در باز بخاشی کے دربار میں ایسے وقت بہونے ہیں جبکہ تمام اُر کانِ سلطنت سے دَربار بھرا ہوا تھا۔

مٹ ونجائئی نے اسی وقت مکتوب گرامی کولیکرا بنی آنکھوں سے لگایااور مشر پرر کھااور کھول کر پڑھا، بچھاپنے تخت سے پنچے اُترا اورسب کے ماہنے دین اسلام

قبول کرنے کااعلان کیا، اورا کینی عقیدت و محتت کااس طرح اظہار کیا۔ پر میں میں میں اور ایس میں میں میں میں اس کر اس کر

"اگر مجھے فرصت رمنتی توائع ہی محد صلے الشرعلیہ و کسلم کی خدمت میں ۔ حاجز ہوتا اور اُک کے قدم مُبارک کو بوسہ دیتا "

پھر کمتوب گرامی کا جواب بھھوایا اور اسٹے قبول ایمان واسلام کی اطلاع دی اور یہ بھی اطلاع دی کہ کمتوب گرامی کے سننے سے پہلے ہی آ بیت کی نبوّت کا اعرّاف کر لیا تھا۔

اسعظیم و پُرمسرت محفل میں ربول الله صلے الله علیہ و کم سے سفیر عروب اُمیر اُن اُسے اللہ علیہ و کم سے سفیر عروب اُمیر اُن اُسے کا دوسر اِکتوب گرامی سفاہ نجا شی کے حوالہ کیا جس میں نجاشی کے نام رسول اللہ صلے اللہ علیہ و سلم کاوکالت نامہ تھاکہ ابوسفیان کی صاحبرادی و ملہ بنت اللہ من میں ایسی ایسی ایسی کی ایسی وکا لت میں میرا رنکاح کردیا جائے۔

نجاشِي كالكِ تاريخي كارنامرُ..

مَدَّهُ المكرّمة علك حبيث كى جانب كسا نون كى دَوْ بِحرّين شهور إلى ببلي بجرت

CFP95

میں تولہ افراد اور دوسری ہوت میں ایک تو بیٹ افراد مثن مِل تصحب کے امیر حضرت جھزین ابی طالب ہے تھے۔ اِن دونوں قافلوں کو مشاہ نجانٹی نے اپنے ملک۔ میں باعز ت بینا ہ دی تھی ۔

رئیس کم انوسفیان کی ایک صاحزادی رُملہ بنت ابی سفیان (اُمِ جیدِمِ) اور اُن کے شوہر عبیدالٹر بن جحش پہلی بجرت بیں شامل تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اسلام کے ابتدائی دور ہی بین ملمان جو گئے تھے۔ لیکن ابوسفیان اور خاندان کے سب لوگ اِن دونوں سے ناداض و بیزار سقے اور جن مسلمانوں کو اسلام قبول کر لینے پرستایا جاتا تھا اُن بین یہ دونوں بھی شامل تھے۔ قبول کر لینے پرستایا جاتا تھا اُن بین یہ دونوں بھی شامل تھے۔

حب یہ دونوں ہجرت کرے صبتہ بہونے میں قربادشاہ بخاش نے إن کی

غیرمعولی توقیر کی اور اپنے ملک میں اُ زادلہٰ قیام کی نوٹخبری وی سے سریم میں میں اور اپنے ملک میں اور تام کی نوٹخبری وی سے

المد بنت ابی سفیان کے اس پر مسترت استعبال پر مجھ دیا وہ دن در گردے تھے کہ ان کا مسلان شوہر عبیدالٹر بن جحش فے سلام سے مُر تد ہو کر نصرا نیت کو قبول کرلیا اور اپنی بیوی رَملہ کو دوّ اختیار بیش سے

یادہ میں نصرانیت قبول کرنے تاکر سابقہ کی طرح ازدواجی سلسلہ قائم رہے ؟ یا پھر طلاق اور مجھ سے علیادہ ہوجائے ؟

ی پر طرف ایر میان کے لئے یہ حادثہ قیامت سے کم ہنتھا، شوہ رکے دولوں زید ہنت ابی سفیان کے لئے یہ حادثہ قیامت سے کم ہنتھا، شوہ رکے دولوں

اختیار پُسندن آئے وہ ایکت بیتٹری صورت پرجمی تورکرر ہی تھیں کہ ملک مبشہ سے بھراپنے باپ ابوسفیان کے گھر کھیم المکرم آجائے .

نیکن یہ بیٹری متورت بھی کچھ نوسٹگوار تھی کیونکہ باپ ابوسنیان انہی تک کا فرتھے اور اُک کا گھرکھ ویٹرک کا مرکز بھی تھا، کھڑو پٹرک کی گندگی سے دُور رہنے کے لئے ہی تو انھوں نے ملک حبشہ ہجرت کی تھی بھر دوبارہ اُس کیاست آلود ماح ل میں کیونکر قیام کرسکتی تھیں۔ آئو کا درکہ بنت ابی سفیان نے وہی اختیار کیا جوالله اور اکس کے درول محرب ندتھا، بین ندشو ہر کواختیار کیا ندنصر نیت کو قبول کیا اور نہی اپنے باپ کا گھر پسند کیا بلکہ اپنے شو ہرسے طلاق لے لی۔

رود این به به به ما مربعت بیر بید و اسلام کی حالت پر رہنا سُہنا بدنکیا جینکا النّر کاکوئی ملک حبیث ہی یں ایمان واسلام کی حالت پر رہنا سُہنا بدنکیا جینکا النّر کاکوئی فیصلہ جاری نہ ہوجائے۔

رمول للرصيّا للرعلية ولم كاعقد زكاح بر

شاه نجائتی نے ربول الشرصلے الشرعلیہ ولم کے نکاح کی تاریخ مقردی اور زبکاری کے دن درباریس داخلہ کی عام اجازت رکھی، ارکان سلطنت کے علاوہ قبائل کے سرداروں کو بھی مدیوکیا، إن میں مہاجرین اولین کو بھی دعوت دی جسس کے رئیس حفرت جعفر بن ابی طالب تنصیر۔

حب دربار پر ہوگیا قرف ہ بخاشی نے پہلے اللہ کی حُدو ثنائی بھراس طرح

نحطاب كيبا:

حضرات؛ دیول الٹرصلے الٹرعلیہ کوسلم نے مجھ سے اپنی اس نواہش کا اظہاد کیا سے کہ میں اپنی وکالت کے تحت وَ لم بنت ابی سفیان کا نکاح اُ بٹ سے کردوں ، اسس خدمت کی انجام وہی کیلئے میں نے یہ فریّروادی قبول کی ہے۔

لندا است عظیم اجتماع کی موجودگی میں آپ کا عقد نیماح بہم جواز سو دنیاری کا مقد نیماح بہم جواز سو دنیاری کا مقدن کا میں ایس کا اللہ کا مقدن کا میں ایس کی خاب اللہ کا میں ہے کہ اللہ خاب کے وکیل خالدین سعید کی خدمت میں بہیشس کرتا ہوں ۔ وکیل خالدین سعید کی خدمت میں بہیشس کرتا ہوں ۔

اس پرستیده اُمّ حبیر شک و کیل اُستھے پہلے اللّٰہ کی حَدوثنا کی بھرکہا: یں اپنی مُؤکّل در برنت ابی سفیان (اُمّ حبیرِ مُ اُکے دستے گئے اختیار برم

حضرت رسول الشرصل الشرعليدوسم كاعقد بنكاح قبول كرتابول -الشراس

له چادتی دیناد مرخ ، ایک دیناد مساوی ایک قدامونا بنواکرتا تھا۔

نِكاح مِن بركت وے اور دُنیا وائٹرت كی خوسٹيال نصيب بول اُه

# سًامان جبيت زبه

نکاح کی مجلس برخواست ہوئی، بادشاہ نجاشی نے دَوِّعد ذِنکی کشتیاں تیار کردائیں، بھراُ مُ الومنین سیّدہ اُم حبیب (رائد) ادر اُن کی صاحبزادی حَبْیب اور مَا باقی صحابہ کرام نہ کو مدینہ منوّدہ روانہ کیا۔ قافلہ کے ہم اہ حبشی مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جورسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی زیادت کرنے اور اُسِکے بیچھے نمازادا کرنسکے مشاق تھے۔ اس یورے قافلہ پر صفرت جھورین ابی طائب کوا میر مقرد کیا۔

مُمَّ المومین کیلئے ساکن جہزیں وہ سب کھے فزاہم گیا جوشاہی خواتین کے جہزیں دیا جاتا ہے۔ رمول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کی خدمتِ اقدرس میں فیمتی ہدایاا در تحف

دوا ذسكنے کئے۔

علاده ازیں ملک حبیتری نهایت قیمتی ونا در نکڑی کے بین عدد عُصاحب کو صرف ادشا ہ ہی استعمال کرتے ہیں آپ کی خدمتِ اقدس میصوصیت کیسا تھ پیش کئے۔ ان بین عُصا میں آپ سے ایک قداسنے پاس رکھا بوسفر کے موقعہ اور جمُعہ د عیدین کے خطبوں میں مہارا لیا کرتے تھے اور مدینہ مورّدہ میں مسیّدنا بلال جبشی اسسی عُصاکولیکر نی کریم صلے ادلیم علیہ کوسلم کے آگے چلا کرتے تھے۔

نبى كريم صلے الله عليه وكم كى وفات طيب كے بعدسية نا او بحرصة بن كے آگے آگے آگے اسكے اسكے اسكے اسكے اسكے عصائو لئے جا جا تا تھا، بھر جب سيدنا عربن الخطاب كى خلافت كا دُوراً يا توحفرت سعدالقر ظي اسى عصا كولئے اُن كے آگے آگے چلاكرتے تھے۔ اِسطرے عصد دلاز تك

له أم جيدِه ومول الشرصل الشرعليدوم كعقد بكاحين اكرفياست تك أمَّت مُسَلَم كمان قراديا يُن اس وتكبره كيدو كيك لقب أم المونين قراديايا - (بودة آحزاب آيت ماز) له صاحرادى جيدِم ني بيد شو مرميد الثون جحش كم بيثم تعيق . ستناه البخاشي

دیگرخلفار بنواکمیر کے آگے ان کے حارس یہی عصائے چلاکرتے تھے بقیر وَقِعَصَا یں آپ نے ایک میدنا عربن الحطاب کودوسرات پرناعلی بن ابی طالب المحوعنایت ونسر مایا تھا۔

شاہ بخاشی نے ان ہدایا اور تحفول میں ایک نادروشاہی زیور بھی بہیش کیا تھا جسیں قیمتی موتی اور ہیرے جڑے تھے، نبی کریم صلے الشرعلیہ کوسلم نے یہ نادر زیور اپنی نواسی اگامر (ستیدہ زیزے کی صاحر ادی) کو عابت فرایا ویتے وقت فرایا عبیثی اس زیورہے اکاستہ ہونا "

#### وَفات نِجاشِيُّ بِهِ

فع کرت میں کی پہلے شاہ بخاشی کا انتقال ہوگیا، وی اہلی نے آپ کواطلاع وی آپٹ نے صحابۂ کوام کو تھ کیا اور فرایا، آئ تہارے جھائی اَصُحُر (نجاشی) انقال کرگئے ہیں جھی ابٹر کی صف بندی کی بھرائن کی تمازِ جنازِہ غائبانہ اُدا فرائی۔

یہ بہلاواقعہ بے کہ آپ نے اس سے پہلے کسی سلان کی نمازُ جنازہ خا کہ اُداؤ فرالخاً تھی، حالانکہ آپکی حیاتِ طیبہ ٹیں مرمیز منورہ سے باہر کی ایک اُصحاب نے دفات پائی ہے، دیول الٹرصلے الٹرعلیہ وسلم کا یہ عل صرف شاہ نجاشی کیلئے ٹابر ہے۔ اُعْلَی الٹرکھا کا نجاشی مونے ایسے وقت اسلام اورسلانوں کی تا تیدون مرت کی ہے جس وقت اسلام اور مسلانوں کے ذین تنگ سے تنگ ترکیجارہی تھی ۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ إَنْ ضَالَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثُولَا -

عبد الرحمل غفرك ۲۰. ذوا لقعده سلاكاله جده (سؤدى عرب)